



السلام عليكم ورحمة الله!

بیارے بچوا تو کل کے افظی معنی بجروسا کرنے کے ہیں۔ اصطلاح بیں تو کل خدا پر بجروسا کرنے کو کہتے ہیں ایکی ہرکام عزم و بست اور مذہبرو وس سے مرانجام دیتا اور اینین رکھنا کہ اگر اس میں بھلائی ہوت اللہ تعالی ضرور کام یائی عطا فرمائے گا جب کے افوی انتہار ت قنا حت کا مطاب ب كدائي قسمت يرخوش ربنا اور زياده كى خواش ندكرنا . قرآن ياك عن الله تعالى كا ارشاد ب: من عبيل صالح من فاكو أو أنكى و هو مومن فللنحبينا يعن جوبهي عمل صالح كرے كا واو ده مرد مويا مورت مكر شرط يه بےكدده مومن موتو مم اسے جيات طيب مطاكر بل كے-آب نے فرایا کہ آنا مت ایا خزانہ ہے جو مجی فتانیں ،وگا۔

وایا جائس کلی ایجان کا ایک جیب کردار تھا۔ کلی ہونائی فلسفول کے ایک کردہ کا نام ہے۔ اس طبقہ کا آغاز ستراط کے شاکرد انتی مین سائے كيا - ان السفول كا عقيره تناكد ذيايل من فيكي سب سے افغل ب اور تنام زندگي اس فيكي كر حسول على كزار في جا ہے - - لوك ملوم وفنون الله ودات اور نیش و انبساط کے بخالفت ہتے۔ ویو جانس کئی کو تاریخ نسل انسائی کا بہت بوا متوکل اور قامت پیند وانٹور کہتی ہے۔ وہ آتھول ہے اندھا لین دل د د مائے ہے روش محفی قا۔ اس سے اس ایک کتا تھا۔ یہ کہا اس کا ماتھی مجی تنا اور راہراد رمنما مجی۔ اس سے کی نسبت ہے می لوگ اے الکین کتے تے۔ دی جانس کی وردیش اور سادی ہورے بایان عل مشہورتی ۔ دوعور اشرے باہر رہتا تھا۔ اگر اے کمانے اے لے م الله وعلما لينا تنا الصورت ومكر فاست كرنا اور الله كالشكر اوا كزنات ووكس حد تك توحيد يرست من تفاراس كا كمينا تفا وفيا كاسامان و اسباب انسان کو اصل خوشی سے تروم کر دیتا ہے۔ اگر افسان رتدی میں حقیقی خوش پانا کیا ہتاہے تھ اسے ذیا کے ساز وسامان سے آگنار و کئی افتیار کرتی چاہے۔ ویو جانبن تھی زندگی کے آخری جے میں شہر سے تل کر جگل میں آباد ہو کیا تھا۔ برامشہور واقعہ ہے سکندر اعظم اس کی ملائل میں شہر ہے بابر گلا۔ دیو جانس کلی ایک بیابان میں میلا وحوب تاب رہا تھا۔ سکندر حاضر بوا اور نہایت عاجزی انگساری سے عرض کیا: "یا اُستاد میرا تام سکندر ے اور میں آب کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ " دیو جانس نے سکرا کر جواب دیا: "خواہشوں کا غلام بادشاہ ایک آزاد محف کی کیا خدمت کر سکتا ب- " سكندر ف اصرار جارى ركها، جب تنك أسميا تو اس في تبقيد لكابا اورسكندر س كبا: " باوشاه سلاست إس ميرى وموب ردك كر كمارسه يں - مبربانی فرا كر ميرے آ مے سے بت جائيں ، مجھے سورج كى مبرياغوں سے لطف ائدوز وسنے ديں . " ويوجانس كلبى آخرى ممريس توكل اور تناعت کے انتہائی عروج برتما۔ دیو جانس کلی سارا دن جنگون اور در انول میں بارا بارہ مجرتا تما اور شام کو والی اسے ممکانے برآ جاتا تما۔ ب الملكاند وكي مني كا ايك جيمونا سانب تفار وه لب على المينا، عاللي بابر فكال اور سوچنا سوچنا موجاتا وياب اس كى كل كا نكات تفار ايك ون سرويوں كى منیری ود پہر تھی ۔ دیو جانس کلی ایک یں لیا ہوا تھا۔ ایمنز کا ایک برکارہ اس کے پای آیا اور اے آ کر خوش خبری سنائی ۔ امبارک ہوا سکندر اعظم یوری ذنیا فتح کر کے دالی ایشنز آ با ہے۔ اس نے تبتہ لکا اور دو تاریخی فقری کیا جو آسٹا دائے ریانوں پی دی جانس کی مجیان بن حمیا ،جس ن یا فی بزار سال بعد مجی و ایر جانس کلبی کو زنده رکھا۔ اس نے کہا کہ 'اگر انسان قاعت پیند ہوتو دہ بنی کے اس مب سی می خوش روسکا ہے لیکن اكرد والالان و باعد و باعد و يوري كالنات وكي اس ك في ميونى بين

ياري وأخرت سنوار كاعت عدم الحافظ واخرت سنوار كي عين اب آپ ایس ماہ کا رسالہ پر مے اور اپنی آراء و تجاہیں سے آگاہ کیجے۔ آپ خوش رہیں، شاور ہیں اور آباد رہیں ۔ این دعادی ادر نیک تمناون می یادر مین کا آب اجازت!

في المان الله! (ايديز)

> 📗 سر کولیش استسنت و محد بسير رابي

المسشنك المريز

اليرينر، پيبشر

مطبوعه: فيروز سنز (يراتيوينك) لمليدًا لا وريه سر كوكيش ادر اكادُ نش : 60 شاهراه قائد الخظم الا مور .

سالات تریدہ سنے سے لیے سال مجر سے شاروں کی قیت اللی بک دران یا منی آردار کی صورت \ برنز: ظمیر سلام یں سر کو لیشن منظر زمانیات " تعلیم وتربیت" 32- انہریس رودا الاہور کے ہے پر ارسال فرمائیں۔ (ن:36278816 كير:36361309-36361310

Med C.

محرطهب الباس

محمد فاروق وأنمل

رِينَّ الإل<sup>ا</sup>ميد

باز.ق تاركين

منع المعادي

يه لعث منياق

بذكرام قادمتين

 $1.1 h^{-1}$ 

خالد :زال

فيشديد والثعار

ملی اکمل بت<mark>سور</mark>

فتح ممه برخی

از بهیده ساطان

محاب مان مولتي

لتنفيح الربيب

الكاتبام ستين

<u>ننفح</u> کموین

رانا محمد شابه

اور بہت ے دل جب تراشے اور سلط

خاام فسين ميمن

احمد عدثال طارق

۱۶ کنر افارق ریاش

راشد ملى السب بايتي

11

13

15

16

17

19

23

24

25

26

27

29

31

33

36

37

42

46

50

53

55

57

58

60

دياض امر

الزاري

المراأمي

النان كي فرت

ب ميارن کرن

بيا الداشري

آئية محراية

وبال الراؤ

فالشرافكير

ماتم مثائي

11/12/11/20

وومل مذاك

و بين المائل

الوجهواتو حاتين

ميد السر (الميم)

مياي وياس =

کرزگها ته کروسیه ۱۰۰۰

تعيل وس مشدكا

رُند و لاكن ... المفيد راست

والكته كالمتر

محامر وكهافي

آب بمي تنهية

اليماني الرغداني

100

المريزي زاك

عَوِنَ لَكَالِيتَ

بأيك بالحمرا

بالمؤال

محترسه فاطمه جنات

三岁

المنافقة والمالية

ایری زندگی کے متامہ

ميراوروعي لأابيب

ومن قرأانا احديث

پاکستان میں (بذرایدر تسارا دااک)=850 روپے۔ . مشرق دللی (جوائی داک ہے)=2400 روپے۔

بخط و كما بت كايها ما بهام تعليم وتربيت 32 ما بميريس ودارا لامور م UAN: 042-111 62 62 62 Fax: 042-36278816

E-mail:tot.tarblatfs@gmail.com tot tarbiatis@live.com

ایشیاء افریکا، بورب (موالی داک سے)=2400 روپ ۔ امریکا کینید ایسریلیامشرق بعید (موالی داک سے)=2800 روپے۔

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY





رمضان السبارک کی آمد پر نبی پاک نے ایک نظبہ استقبالیدار شاد فرایا: "رمضان فرایا اس طویل خطبہ کے آخر میں آب نے ارشاد فربایا: "رمضان السبارک میں میار چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ دو با تیں تو ایسی ہیں کہتم اللہ کے ذریعہ اسے رب کوراضی کرد کے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہتم ان کے ذریعہ اسے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی دو با تیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالی کو راضی کرد کے دہ سے ہیں: کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ اور دہ دد چیزیں جن سے مہ بے نیاز نہیں ہو سکتے (یعنی تم ان کے تاج ہو) دہ پیا کہ اللہ تعالی ہو کہتے کا سوال کرداور جہنم سے پناو با تگو۔"
سے بین کہتم اللہ تعالیٰ سے جنے کا سوال کرداور جہنم سے پناو با تگو۔"

( يح اين فريد كاب العيام:1887)

"میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ جینے یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کریں یا رہاری، کاب الوجید)

(عاری استغفار: استغفار مناہوں کی منظرت طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی کثرت سے استغفار کرے گا لو قیامت کے دن ایس اسلامال میں بھی اس کا اگر پائے گا اور اس کی وجہ ہے دہاں کا اگر پائے گا اور اس کی وجہ ہے دہاں گا ہون کی معانی اور نیکیوں کے انبار دیکھے گا۔

عدیث شریف میں آتا ہے کہ لی پاک نے ارشاد فرنایا: ''اس مخص کے لیے بہت عمدہ حالت ہے جو اپنے اعمال نامہ میں خوب راین ماجہ کتاب الادب: 3818) . زیادہ استعفار پائے۔'

ایک حدیث میں جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: "جو فخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالی اس کے لیے ہر دشواری سے لکلنے کا داستہ بنا دیں سے اللہ تعالی اس کے لیے ہر دشواری سے اور اس راستہ بنا دیں سے اور اس کو مثا کر کشادگی عطا فرما دیں سے اور اس کو اور اس کو کمان ہمی نہ ہوگا۔"
کو ایسی جگہ سے برزق ویں سکے جہال سے اس کو کمان ہمی نہ ہوگا۔"

معلوم ہوا کہ استعفار کرنے سے مشکلات میں آسانی اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ بہر حال کلمہ طیبہ اور استعفار بید دو چزیں ایسی بیل کہ جن سے ویکر فائدوں سمیت اللہ تعالی کی رضا مجمی حاصل ہوتی ہے جو کہ تمام فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ ہے۔

(3) جنت کا سوال (4) جہنم سے فلاصی رسول اللہ عند کا سوال اللہ عند کا سوال اللہ عند کی طرح کو کی چیز مسول اللہ عند کی طرح کو کی چیز مہیں دیکھی کہ جس سے بھا منے دالا سو ممیا ہواور جنت کی طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طالب مو ممیا ہو۔''

(ترافري، ابواب ملة جهم: 2601)

جنت الله تعالى كى رضا أور خوشودى كى جكد ب اور راحت كا مكان ب جرب كرجهنم الله تعالى كى ناراضتى كى جكد ادر علاب كا مقام ب- ايك مؤمن كو جميشه جست كا طالب رهنا جاب اورجهنم سے بناہ طلب كرنى جاسے۔

2016



عرب کے صحوائے قریب تدیم زمانے سے غیر سلموں کی ایک بہتی آباد تھی۔ گو کہ اس بہتی میں ہم فدہب کے لوگ آباد سے مگر زمانے وہ تعداد بت پرستوں کی تھی۔ اس بہتی میں بھوان داس کا گھرانہ اس کے مشہور تھا کہ اس کے جاتھ کے بنے ہوئے بتوں کی دھوم وُور دراز علاقوں تک بھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اتن مہارت تھی کہ اس کے بنائے ہوئے بت ہاتھوں ہاتھ بک جاتے۔ مہارت تھی کہ اس کی بنائے ہوئے بت ہاتھوں ہاتھ بک جاتے۔ کھوان داس کی 13 برس کی ایک بینی تھی جس کا نام مور اللہ مالی تعلیم دیتے تھے۔ ان کو لوگ بابا جی کہ کر پکارتے تھے۔ سور اگھ کے کاموں سے دفت نکال کر چوری جھیے بابا جی کہ کر پکارتے تھے۔ سور اگھ کے کاموں سے دفت نکال کر چوری جھیے بابا جی کہ کر پکارتے تھے۔ سور اگھ کے کاموں سے دفت نکال کر چوری جھیے بابا جی کہ کر پکارتے تھے۔ سور اگھ کے کاموں سے دفت نکال کر چوری جھیے بابا جی کہ پاس علم حاصل کرنے کے اسلام کی طرف راغی ہوتی جانی تھی۔ آہتہ آہتہ آہتہ سور اورین اسلام کی طرف راغیب ہوتی جانی تھی۔

ایک وال مورائے ایے ابا بھگوان واس سے سوال کیا کہ اباکل تک تو آپ انسے باتھوں سے اس بت کو بنار ہے تھے، آج آپ نے اس کی بوجا شروع کر وی ہے؟ بھگوان واس بٹی کی بات س کر چونک کیا۔ بچے سنبطان و اس نے بوٹ پیاڑ سے بٹی کو سمجھایا کہ یہ ہمارے فدا ہیں، ہمارے حاجت روا ہیں۔ ہمارے دل کی پکار سنتے ہیں، ہمیں فدا ہیں، ہمارے حاجت روا ہیں۔ ہمارے دل کی پکار سنتے ہیں، ہمیں

لاائیوں میں فیج داواتے ہیں۔ جب خیک سالی ہوتی ہے تو آسانوں سے بارش برساتے ہیں۔ سورا ابا کی بات س کر جیران ہوئی اور سوچنے گئی کہ یا تو بابا جی شخیج ہیں یا پھر میرے ابا! پھر سورا نے بھگوان داس سے سوال کیا کہ کیا ان مٹی کے بنوں سے میں کوئی فرمائش کروں تو وہ پوری کریں گے؟ جھگوان داس نے مسکراتے ہوئے بیٹی سے کہا کہ اگر ہے دل سے بھگوان داس نے مسکراتے ہوئے بیٹی سے کہا پوری کریں گے۔ سورا نے بھگوان داس کی باتوں پر یقین نہ کرتے بوری کریں گے۔ سورا نے بھگوان داس کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے بھی حقیقت کو جانبے کے لیے اپنے ابا کی طرح بھگوان کی مورق کی قرمائش کر ڈائی۔ مورق کے آگے اپنا سر جھگا کر گڑیا کی فرمائش کر ڈائی۔

کی روز گرر جانے کے بعد بھی سوترا کو گریا نہیں ملی تھی۔ ایک دن سوترا مایوں ہو کر اینے اہا کو کہنے گئی کہ ابا آپ کے بھگوان تو میری سنتے ہی نہیں۔ ایک گریا تک تو مجھے دے نہیں سکتے تو پھر میں کیسے یقین کر لول کہ وہ آسان سے بانی برساتے ہوں گے؟ بھگوان داس میٹی کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر ول ہی دل میں شرمندہ ہورہا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اس سے پہلے کہ حقیقت کھل شرمندہ ہورہا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اس سے پہلے کہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے، مجھے اس کے بارے میں پچھ اور سوچنا پڑے کے ۔ یہ اس طرح راستے پر نہیں آئے گی۔ پھر وہ بڑی عقل مندی گا۔ یہ اس طرح راستے پر نہیں آئے گی۔ پھر وہ بڑی عقل مندی مندی کی وہیان دوس کی طرف سے جانے میں کام باب ہو گیا اور

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

کی آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتی۔ میرے ول میں سنتی میر استی کا چراغ جل چکا ہے۔ اے محمد اللہ کے رب تو گواہ رہنا میں بت پرتی کے مذہب کو جھوڑ کر تیرے اور تیرے آخری رسول ہے لئے پر ایمان لے آئی ہوں۔ میں رسول عربی اللہ کا کلمہ آخری سانس تک پڑھتی رہوں گی۔'' بھگوان داس بٹی کی با تیں سننے کے بعد ایسی کرے کی طرف جانے لگا تو سوترا نے پیچے سے آواز لگائی: "این کمرے کی طرف جانے لگا تو سوترا نے پیچے سے آواز لگائی: "ابا بھگوان کی ٹوٹی ہوئی مورتی کے نکڑے ایپ ساتھ نے جا کیں شاید بیت نہائی میں آپ کی کھے مدد کرسکیں۔'' بیگھوان واس کی آئھوں سے نیند کوسوں و ور تھی۔ اس کے بھگوان واس کی آئھوں سے نیند کوسوں و ور تھی۔ اس کے بھگوان واس کی آئھوں سے نیند کوسوں و ور تھی۔ اس کے بھگوان واس کی آئھوں سے نیند کوسوں و ور تھی۔ اس کے بھگوان واس کی آئھوں سے نیند کوسوں و ور تھی۔ اس کے

بھگوان داس کی آتھوں سے نیند کوسول ڈور تھی۔ اس کے
پاس سوترا کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا کیوں کہ ایک وہ جان چکا
تھا کہ اس کے بیچھے کوئی الیم طاقت بول رہی ہے جس کا تعلق روح
کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بھگوان داس نے بیٹی کو سمجھانے کی بہت
کوشش کی مگر تمام کوششیں بے سود خاہت ہو کیس۔

وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ سور اشباب کی منزل پر قدم رکھ ایکی تھی۔ اب اس نے اپنا نام سور اسے تبدیل کر کے سمعیہ رکھ لیا تھا۔ گھر والوں کے سو جانے کے بعید وہ اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیتی اور اللہ اور اس کے رسول علیہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سب سے الگ اس کا رشتہ دُنیاوی خواہشات سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سب سے الگ رہتی اور یاو اللی میں مشغول رہتی۔ سور اکی ویوانوں جیسی خالت رہتی اور یاو اللی میں مشغول رہتی۔ سور اکی ویوانوں جیسی خالت و کیے کر اس کے مال باپ پریشان رہتے۔ ہزاروں منت کے باوجود وکی دی وہ عالم ہوش کی طرف لو لے کو تیار نہ تھی ہے اس کا دل رسول عربی عادی اس کا دل رسول عربی عادی اس کا دل رسول عربی عادی کی عقیدت سے مرشار ہور ہا تھا۔

کہنے لگا کہ میری بیاری بیٹی صرف اس بات سے پریشان ہو رہی ہے؟ مجھوان نے تو تمہاری فرمائش ای دن بوری کر دی تھی۔ جاؤ جا كر ميرے كمرے سے اپني كڑيا أنها لاؤ اور ايك بات كا جميشہ خیال رکھنا کہ بھگوان کے بارے میں پھر اُلٹے سیدھے خیال اسے ول میں نہ لانا۔ اس کے بعد سور اخوشی سے دوڑتی ہوئی کڑیا اُنھانے کے لیے آگے بردھی تو اجا تک دو بلیاں آپس میں جھڑنی ہوئی کمرے میں آ گئیں اور لڑتے ہوئے بھگوان کی مورتی کے ارد گرد گھومنے لگیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بلیاں بھگوان کی مورتی سے محکرائیں جس سے وہ مورتی نیجے گر کر ٹوٹ گئی۔ بیہ منظر دیکھ کر سوترا حیران رہ گئی۔ پھرسوینے لگی کہ جو خدا خود کو جانوروں سے محفوظ نہیں ر کھ سکتا، وہ بھلا بوری کا نات کی حفاظت کیے کر سکتا ہے۔ پھر سور ا ٹوئی ہوئی مورتی کے مکروں کوسمیٹنے لگی تو بھگوان داس اے دیکھ کر رُك كيا اور أبجرتي بوئي آواز ميس كين لكا كمسورًا مين ايما سوج مجھی نہیں سکتا تھا کہتم ایسا کیچہ بھی کرسکتی ہو۔ وہ سمجھا کہ شاید سور ا نے جان بوجھ كر بھلوان كى مورتى كو كرايا ہے۔ سور ا، بھلوان داس كا سرخ چرہ و مجھتے ہی رونے گئی۔اس نے جواب دیا: ''أبا سے میں نے نہیں کیا۔ " پھر معصومیت سے کہنے لگی: "بلیاں اس سے نگرا میں تھیں جس کی وجہ سے میر کر او تی ہے، جائے تو آپ اس اوئی ہوئی مجھلوان کی مورتی ہے ہو چھ سکتے ہیں۔آپ کا بھلوان تو جھوٹ مہیں بولے گا۔ " محقوان داس لا جواب مو چکا تھا۔ پھر سوترانے کہا: "ایا! میں سے بھی جان چکی ہوں کہ سے کریا جھگوان کی دین مبیں ہے بلکہ یہ آپ خود بازار سے خرید کر لائے ہیں۔ آبال سے میں کے بت بھی خدا ہو ہی تہیں سکتے جنہیں آپ این ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر ان كى يوجا شروع كر دية ہيں۔ مين بررگ بابا جى سے سب جان چکی ہوں۔حقیقت میں خدا ایک ہی ہے جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی كاباب سے اور مذكري كا بيا۔ اى نے بى بورى كائنات كو بيدا كيا ہے اور وہی ہر جاندار کورزق ویتا ہے۔ وہی آسان سے یانی برساتا ہے، وہ بی بیماروں کوشفا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ رحمٰن ہے، رجم ہے۔ وہ اللہ نعالی کی ذات یاک ہے۔ بررگ بابا جی نے مجھے اس سے اور سھرے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھا دیا ہے اور میں اس وحقیق خدا بر ایمان لے آئی ہوں۔ اب دُنیا کی کوئی طاقت مجھے حق

جولائی 201<sub>5-</sub> استان

مجھی ہوسکتا ہے کذاس اکیلی شکتی کے آھے ہم کرور پڑ جا کیں گے۔ جلدی سے اسے مار دو، ورنہ ان مٹی کے خداؤں کو ہوا میں خاک بن کر اُڑنے میں زیادہ ویر نہیں لگے گئے۔ ہم سب کے چولیے شخنڈ سے پڑ جا کیں گے۔ ہمارا فیصلہ سے ہی ہے کہ سوترا کو آج رات موت کی نیندسلا دیا جائے۔

آج سمعید کی زندگی کی آخری شام ہوگی، اس بات کی اطلاع اسے ال چگی تھی حمر وہ بے خوف ہو کر ذکر خداوندی میں مشغول رہی۔ رات کو بیمکوان دائل جب سمعید کے کرے کر خداوندی میں مشغول تو کرے رہات کو بیمکوان دائل جب سمعید کے کرے لگا کہ شاید اسے منصوبے کا علم ہو گیا ہے، ابی لیے اس نے اپنی حفاظت کے لیے فانوس جلا کر کمرہ روشن کر ویا ہے۔ وہ کمرے کے باہر فانوس بند ہوئی تو بیمکوان داس نے جوش میں آکر زور سے دروازے کو شوکر لگائی اور اندر وافل ہو گیا۔ جب وہ کمرے کے اندر پہنچا تو جران ہو گیا کہ کمرے میں کوئی فانوس وشر کر کرہ ایے حوان میں کوئی فانوس وشر کر کمرہ ایسے حوان ہو گیا کہ کمرے میں کوئی فانوس وشر کی کر بیمکوان داس کی نظریں روشن ہے جیسے دن نکل آیا ہو سیامنظر و کھی کر بیمکوان داس کی نظریں روشن ہے جیسے دن نکل آیا ہو سیامنظر و کھی کر بیمکوان داس کی نظریں

وصندلا لئیں اور اس کے قدم ڈ گمگانے لگے۔ حجراس کے ہاتھ سے بھسل کر ینے کر گیا۔ جب اس نے زمین سے تخنجر أثفايا تواتنے میں سمعیہ بھی جاگ منی۔ اس نے ایا کے ہاتھ میں جنجر د يكي كركها: "أكر ميري زندگي كا آخري وقت آ ہی گیا ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔'' پھر بھگوان واس نے سمعیہ کی طرف تفخر برهایا تو اس نے کہا: "ابا! ذرا إين ول يه باته ركه كر سوچیے کہ آپ کوانی بیٹی کا ناحق خون كر كے كيا ليے كا۔ ايا جي، ميں تو كہتی ہوں آپ بھی کلمہ پڑھ کر توحید و رسالت على كا اقرار كر ليس بجر آپ پر بھی نور کی برمات ہونے گئے کی کیوں کہ تویہ زندگی میں ک جاتی

ہے موت کے بعد نہیں۔ بھلوان داس نے کہا کہ آج مجھ پرتمہاری سی بات کا اثر نہیں ہونے والات جب سے تم مسلمان ہوئی ہو، تب سے میرا چین چین گیا ہے۔ اگر اوگوں کو پنا چل گیا تو وہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا؟ میں تو برباو ہو کر رہ جاؤں گا۔ ای لیے حمہیں مارنا ہی بہتر ہے۔ سمعیہ نے کہا: "ابا جی، رزق وینے والی الله تعالی کی ذات ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا۔ بھگوان واس نے کہا: "میں تہمیں مارنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔" سمعیہ نے كها: "اكرآب اين اراوے برقائم بين تو تھيك بيكن كيا آپ مرنے والے کی آخری خواہش نہیں پوچھیں کے؟" بھگوان واس نے کہا: ''جلدی بتاؤ۔'' سمعیہ نے کہا: '' آپ بھھ سے ایک وعدہ كري جوكام آپ كا ول كرنے ير مجبور كرے، وہ كام نيين كري گے۔ یہ ای میری آخری خواہش ہے۔ سے بات سنتے ہی بھگوان واس کی آئیس آنسوؤں سے بھر كئيں۔ سمعيد كوابا كے ول كے دھر كنے كى آواز صاف ساكى دے رہی تھی۔ پھر بھگوان داس نے بیٹی کی طرف پیار بھری نظروں سے و یکھا اور اسے وعدے پر عمل کر کتے ہوئے بیٹی کوئل کرنے کا ارادہ



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ترك كرديا اور بابر چلا كيا\_

گھر کے باہر پنڈت، جادوگر اور ان کے حواری اس بات کا انتظار کر رہے ہتھے کہ کب بھگوان داس آ کر ہمیں خوتی کی خبر دے گا كراس نے بین كوئل كرديا ہے۔ جب بھگوان داس گھرے باہر آيا تو انہوں نے اس سے سوال کرنا شروع کر دیئے لیکن آج بھگوان داس نے اس جھوٹے دین کا سر کیل دیا تھا اور سب کے درمیان فخر سے سر بلند کر کے اس نے کہا کہ جو شخص سوتر اکوفل کرنے کا ارادہ ر کھتا ہے جہلے وہ مجھ سے وعدہ کرے کہ جو کام اس کا ول کرنے پر مجور كرے، وہ كام نہيں كرے گا۔سب نے كبا: "مم وعدہ كرتے ہیں مگر سور اکونل کیے کریں گے؟ اس کونل کے بغیر ہم یبال سے تہیں جائیں گے، ہم تو اسے مار کے ہی دم لیں گے۔" آخر وہ لوگ باز نہ آئے اور سوتر ا کوفتل کرنے کی غرض سے بھگوان واس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سمعید پ ہتھیاروں سمیت ٹوٹ پڑے مگر جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ اسے مارنے کے لیے بلند کیے تو انہیں فورا بھگوان داس سے کیا ہوا دعدہ مادآ گیا، ای وقت ان کے اُسٹے ہوئے ہاتھ جھک گئے۔ لہذا انہوں نے سمعید کوئل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کمرے میں خوشبو ادر روشی نے انہیں این طرف تھینج لیا۔ آج وہ جان گئے سے کہ سور ا جس خدا کی عبادت کرتی ہے، وہی سیا ہے۔ اس وجہ سے خدا ک طرف ہے اس پر اسنے انعامات ہیں۔ ادهر بھلوان داس عم ہے تدھال جیفا تھا کہ باتنیں اندر کیا ماجرا چل رہا ہے۔ پہھ سنجلا تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ لوگوں

نے سور اکو مار دیا ہوگا، اب چل کر بیٹی کی لاش ہی اُٹھا لاؤں۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر حیران رہ کیا، اس کی مسرتوں کی کوئی انتہا ندرہی۔ بھگوان داس نے کہا کہ آپ لوگ تو میری بیٹی کوئل کرنے کے لیے اندر آئے تھے لیکن میری بیٹی زندہ سلامت کیسے نے مجئی۔ سب لوگوں نے جملہ آواز میں کہا: " آپ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جو کام آپ کا دل کرنے کو مجبور کرے، وہ کام نہیں کریں گے۔ ہم اینے وعدے پر قائم ہیں۔ ایک اور بات کہ جارا دل عمر بھر ہمیں بت بری پر قائم رہے پر مجبور کر رہا تھا سین آج ہم نے دل کی بات نہ مان کر جیشہ کے لیے بت پرتی کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر بھگوان داس اور اس کے ساتھیوں نے سمعیہ سے کہا کہ ہمارے خون میں ایمان اور یقین کی توانائی جاگ انتھی ہے۔ہمیں اسلام کے اس یاک وین میں داخل موے کا شرف دو جس نے انسان کو ایک ململ ضابط حیات دیا اور دُنیا میں توحید کو الله الله المعيد في سجيرة شكر إوا كيا-كرف ك بعد كما: " ممين اليي طاقت کے آگے اپنا سر جھکانا جاہے جو تھیتی خالق، رازق، مدد کرنے والا اورموت وحیات کا نا لک ہو۔ وین اسلام بی سیا ہے اور یہی عالب رے گا۔ ہم سب ای دین کو قبول کرتے ہیں اور توحید و رسالت، ملائكه اور قيامت ير ايمان لات بين- اس طرح وه تمام لوگ حلقه اسلام میں داخل ہو گئے اور دین اسلام کے مطابق این نام بھی تبدیل کر لیے۔ اس طرح بوری بستی اسلام کی دولت سے بالا بال ہوگئ اورسب لوگ عشق رسول سیان میں اپنی زندگی بسر کرنے گئے۔

## دد كھوج لگائيے" ميں حصہ لينے والے بچول كے نام

اذکی آصف، بیثاور رانا محرفهم سعید، فیعل آماد عیدالرطن بث، سیال کوٹ مریم عزیز، لاہور میرہ فاردق، لاہور وجرآیان شراق اذکارہ وجوریسے اور لیس، سال کوٹ دنین شاہ، ماسیمی منزہ فاطمہ ملتان اسامہ ظفر راجہ، راول پنری لاریب متاز، لاہور اقراء کل سید، چارسدہ ماہم ظفر، لاہور طلح خیاب علی، تلہ گئے۔ بائرہ حنیف، بہاول پور عاطف متاز، تلہ گئے۔ سعد حسن، اسلام آباد محموع بوائند، کوٹ موس حیا کشرورہ فظفر، لاہور علی دال محمود علی الہور مورج براحم سلطان، جہلم نے مرہ عبدالخالق، فاہور کینٹ مجم اسم ملک اور محمود الہور مورج بائور العرب محمود العوام المجمود محمود محمود



de retire the said th

"میں روزے رکھوں گیا اگر میری سحری کا بندوبست "، وہ ابھی آگے کی کہتی لیکن اس کے معصوم سے چہرے پر زور کا طمانچہ بڑا تھا۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ اس کاول تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس تھیٹر کا بدلہ بھی اس انداز سے لے لیکن وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ وہ سوچ بدلہ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس پرالیا تھی وقت آگئے گا۔

یہ کرن تھی معصوم کی۔ ان کا گھرانہ بے حدخوشی کی زندگی آگزار رہا تھا۔ کرن نے وکھ کا کولگ لمحہ نہ دیکھا تھا۔ اسے تو یہ بھی تہیں ہا تھا کہ اگر تھیٹر کیے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کرن بارہ برس کی خوب صورت لڑکی تھی ، اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا ندیم۔ان کے مال باب بھی بہت شفیق تھے، ان کا بے حد خیال رکھنے والے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے والے۔

کرن چھٹی جماعت میں تھی جب کہ ندیم تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ ان کے گھر میں ان کے جیاسلیم اور ان کی فیملی رہتی تھی۔ سلیم کے حالات اتنے اس کے جیاسلیم اور ان کی فیملی رہتی بھائی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے جسیا ایک باب اپنے بیٹے سے محالی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے جسیا ایک باب اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ گھر میں کوئی چیز لاتے تو ان کے ہاتھ میں دو بیک ہوتے۔ پہلے سلیم کے گھر میں ایک بیک جاتاتو دوسرا وہ اپنے گھر کے کر جاتے۔

ایک شام ندیم کو بخار حراها، دونول میال بیوی پریشان موگئے۔ ایک دوروز محلے کے ڈاکٹر سے دوالے کر دیجھی لیکن اس کا بخار تھیک نہ ہو سکا تو ڈاکٹر نے انہیں شہر میں بچول کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کو کہا۔ کرن کے امتخانات ہونے دالے شھے، اس لیے اے ساتھ لے اے ساتھ لے جانا مناسب نہیں مجھا۔ انہوں نے سلیم بھائی کو بتایا کہ ہم شہر جارہے ہیں، آپ کران کا خیال رکھیں۔

انہیں بھلا کیا انگار ہوتا، انہوں نے کرن گے مر پر ہاتھ پھیرا اور
سینے ہے لگا لیا۔ وہ اسے سمجھا کر اپنی گاڑی میں رخصت ہو گئے۔
اگلے دو دن وہ شہر میں ہی رہے۔ بچوں کے ماہر نے اپنی کلینک میں
دو روز کے لیے ندیم کو داخل کر لیا تھا تا کہ کمل علاج کے بعد اسے
بہتر حالت میں روانہ کرے۔ کلیم صاحب نے گھر پر کرن اور اپنے
بھائی ہے رابطہ رکھا تھا اور ندیم کی حالت بتا رہے تھے۔ دو روز بعد
جب ڈاکٹر کو اطمینان ہو گیا کہ ندیم اب بہتر ہو رہا ہے تو اس نے
انہیں اوویات لکھ کر دے دیں اور گھر جانے کی اجازت دے
دی کلیم صاحب خوشی خوشی اسپتال سے باہر آئے۔ انہوں نے بازار
دی کلیم صاحب خوشی خوشی اسپتال سے باہر آئے۔ انہوں نے بازار
سے دوا میں خریدیں، بچول کے لیے تحائف لیے، اپنے بھائی کے
لیے ایک جوڑا کیڑے کا خریدا اور گھر کی طرف چل دیے۔
لیے ایک جوڑا کیڑے کا خریدا اور گھر کی طرف چل دیے۔
لیے ایک جوڑا کیڑے کا خریدا اور گھر کی طرف چل دیے۔

2015:0113

تھا کہ وہ اس کے لیے بہت کھے لائیں گے۔ اس کے ابواس سے بہت پیار کرتے تھے اوروہ خود تھی جمی بہت پیاری وہ موچی رای، مهلتی رہی، میں اوخریق مجھی اوخر، مبھی کھڑ کی میں بو مبھی دروارے يس - انبول في ندا تا تها اور وه رات تك ندا ع وه جيب ے خوف میں منظ ہو کر رہ تی تھی۔ سلیم بھائی نے اے سلی دی سیکن اسے اطمینان سر ہوا۔

and the state of t

اچا تک ٹیلی فون کی گھنٹی نے ان کو چونکا دیا۔ سلیم صاحب نے آ کے بردھ کر فون اکھایا اور بات کرنے لگے۔ جوں جوں وہ بات كرتے كيے، ان كى الكھوں كى پتليان تھيلتى چلى كئيں۔كرن كى سوالیہ نگاہوں نے ان ایکے اس سحر کو ایک وم تو ڈر کرنا۔ چیز کھوں بعد وه گویا ہوئے۔

" بينا الممين أسيتال جلنا بوگائ وه بركيتان تھے۔ ووسكر كيول .... كيا بات بيع " إس في مايون لهج ميس سوال كيا-"متم بس أب سوال جواب مركزواور ميرك ساته چلوك نہ جانے سلیم چیانے ایسا کیوں کیا کہ اے بھی اسپتال لے كے اے كيا معلوم تھا كہ وہ اتن كم نفيب ہے كہ اے اپنے مال باپ اور بھائی کی صورتیں شدید زخمی حالت میں دیکھنا پڑیں گی۔گھر والیس آئے ہوئے ایک ٹرالر نے ان کی گاڑی کو کیلنے میں کوئی سر نہ چھوڑای تھی۔ ڈاکٹر وں نے سرتوڑ کوشش کی لیکن ان کی حالت الیمی نہ تھی کہ وہ نئے یاتے۔ کرن کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اب وہ کس کے سہارے زندگی گر ارے گی؟ بیاایا سوال تھا جس کا جواب اس کے یاس نہ تھا۔ اس نے این آگ کو حالات کے حوالے کر دیا۔ اس کے چیا نے اس کے سر پر ہاتھ پھرکر اے اینائیت کا تھر پور احساس د لایا۔

رمضان المبارك شروع مو يفي تھے- كرن كى اى اور ابو وونوں ہی روزے یابندی سے رکھتے تھے۔ کرن بھی روزے رکھ ر ای تھی ، اینے مال باپ اور بھائی کے بغیر کرن کی بیہ بہلی عید تھی۔ اس کی آنکھوں میں اُدای کے دیے جل رہے تھے، اسے این خاندان کی غیرموجودگ میں عید منانے میں کوئی دل چھی نہیں تھی اور اگر تھی بھی تو س سے آسرے پر۔ اسپنے بچاکی تو وہ کیا بتائے، الکھر میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہور مان کریے بات سلیم صاحب کے انہوں نے چند ونوں تک تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ان کے ماں باپ کو بھی پیچے چھوڑ دیا۔ دوست احباب، رفضة وار اور اب ضرور کلم ک سیاه زات کا خاتر ہونے والا ہے۔

آتے تو، بچا سے مدردانہ رؤیے کو دیکی کر ان کی تعریف کے بنا تا میں رہتے تھے۔

ایک ماہ گزرنے کے بعد پچا اور پیگی دونوں نے اس کے ساتھ مَلاَ رَبْهُون جبيها روبيه اپنا ليا۔ وه پريشان ي هو کئي۔ وه عمر ميں بھي جيمو ئي تھی، فریاد کرتی بھی تو کس سے اور کیے؟ دو ایک بار کوئی رہنے دار آیا اور کرن نے سیجھ بتانے کا سوچا بھی کیکن اپنی چی کی عصیلی نگاہوں کی تاب نہ لاکر وہ اپنے کرب کو اپنے اندر ہی سمو کر رہ گئی۔

اس کی دوست اور کلاس فیلوز عید کی تیار بول میں مصروف تھیں، نت نے کیڑے، رنگ برنگی چوڑیاں، خوب صورت چشے، نفیس جوتے اور جانے کیا الا بلا خرید کر این خوشیوں کو دوبالا کر رہی تھیں اورایک وہ کم نصیب تھی کہ اس کے یاس خریدنے کے کے سیجو نہیں جب کہ چیا سلیم نے اسے بچوں کی تیاری عاموتی ے کرانی تھی اور اس کے نام پر دونوں میاں بیوی لر جھرا کر وکھا دیتے سے جسے میری تخواہ میں سے چھے ہیں نے رہا تو میں عید کی تياريال كيا خابك كروں؟

کرن ان سب باتوں کو اسے منتفے ذہن کے باوجود سمجھ تو رہی محفی کیکن کیا کرتی ہے جاری۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا كررى تقى "اے ميرے مالك الحكين ميس كى كے مال باب نہ مریں، ان تیبموں کے سریر تو کوئی ہاتھ پھیرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ وہ بے بار و مددگار ہو جائے بیل۔ ایتا کیون، ہوتا ہے میرے يروردكار! چيونے بچون كے مال باپ كيون مر جائتے ہيں ي

وہ اسینے آنسوؤں کو السینے دائن میں سمینے دفت کرار رہی تھی۔ اے آنے والی عیرہ ایتے کوئی خوشیال لاتی نظر نہیں آرای تھی۔ چدرہ روزے اس نے اسے کر ارکیے کہ بھی سحری درست اہیں تو بھی افطاری بے مزا۔ ایسے میں ایک روز وہ اُواس سی بیٹی کی کدان کے كرين أيك صاحب تشريف لائة سليم صاحب أنيس اندر ڈرائک روم میں لے آئے۔ کھ دیر اوھر اُدھری باتوں کے بعد انہوں نے کہناشروع کیا۔

"میرے علم میں ہے بات آئی ہے کہ کرن بٹی کے ساتھ اس اندراكرنت سادورا كى كرن كوايا لكا صلے اللہ في اس كى س لى

- 201،5 المراجعة الم

''منن ...نہیں تو ....الیی تو کوئی بات نہیں۔'' ان کی آواز میں لکنت سی آگئی تھی۔

"بات سے کہ کلیم میرے بہت انتھے دوست تھے۔ ہاری دوست بھے۔ ہاری دوست بھیں اور ہارے دوست بھیں اور ہارے دوست بھیں اور ہارے درمیان کوئی بات چھیں ہوئی نہیں تھی۔ یہ انفاق ہے کہ انہوں نے میرے پاس کچھ دستاویز بطور امانت رکھوائی تھیں۔"

"کون کی ....؟" سلیم صاحب نے پریشانی کے عالم میں ہوچھا۔
"کیا آپ یہ بتانا پہند کریں گے کہ جس مکان میں آپ رہ
رہے ہیں یا جو کاروبار آپ نے سنجال رکھا ہے، وہ کس کا ہے؟"
"ووو تو کی میں تو ....." اس ہے آگے وہ کھے نہ کہہ سکے۔

"میرسے باس موجود دستاویزات بیہ بتاتی جی کہ بیہ تمام کاروبار اور ملکیت میرے دوست کلیم کی جیں۔ اسے جانے کیوں بیہ یقین تھا کہ اس کی زندگی مختصر ہے، اس نے اپنی پراپرٹی کا مجھے پہلے ہی مگراں مقرر کرویا تھا اور اب اس تمام جائیداو کی واحد مالک بیاری سی بٹی کرن ہے۔"

وہ پرالفاظ اداکرتے جا رہے تھے اور سلیم کے بیروں کے سے
زمین کھسک رہی تھی۔ جس کرن کو انہوں نے ملازمہ برنا کر رکھنے میں
کوئی کسر پر چھوڑی تھی، آج وہ ساری جائے داد کی بالک بن چھی تھی۔
''کرن بیٹی! یہاں آؤ ۔ تمبیاری عمر جب 18 سال ہوگ، تب
تک میں تمبیاری مدد کروں گا۔ اب تم سلیم صاحب کو اس گھرے
بھیج سکتی ہو، اس لیے کہ ائل مرکان کے ایک اپنج پر بھی ان کا حق
نبیس ہے۔' وہ ہر بات تفصیل سے بتا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا
سرے وہ ایک ڈیلوے سے حصول کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے،
اس لیے فوری طور پر رہ معاملہ علی کرنے نہ آسکے۔

"میرمیرے سکے چا ہیں، میرا ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔"
کرن نے معصومیت کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ "میں چاہوں گی کہ
انہیں بیبال سے نہ نکالا جائے تاکہ میں اکیلی نہ رہ جاؤں۔ کاروبار بھی
یہ چلا کیں، آپ حساب کتاب کے معاملات کو دیکھتے رہیں۔"
اس منحی می بچی کے یہ جملے من کرسلیم صاحب اپنی ہی نظروں
میں گر بچے ہتھے۔ وہ ایک میٹیم بچی کا سبارا بننے کے بجائے اس کی
ملکیت پر قابض ہو بچے ہتے لیکن آج اس کے ہاتھ سب بچھ آگیا تو

اس نے ان سے اینا بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا تھا۔ اس کی

استانی اکثر کہا کرتی تھیں کہ لوگوں سے ظلم کا برلہ نو ایا جا مگانا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے نو اس سے بہنز ال کوئی اور نہیں ہوسکتا۔

یوں اور میں ہوسما۔
"انگل! آپ میرے ابو کے دیگر پر قبراموں کے بارے میں بنائل! آپ میرے ابو کے دیگر پر قبراموں کے بارے میں بنائے کہ وہ آئندہ کیا کرنا جا ہے شے ؟"

بہ ہے رہ دہ، مدہ یو رہ ہے۔ "بیٹا! ان کا ارادہ تھا کہ لوگوں کی فلاح وبہبود کے کام کیے جا کیں۔ وہ ددایک پراجیکٹ برکام بھی کررے تھے۔"

جا یں۔ وہ دوریف پر بیا ہے۔ اور کی دولت فالاحی ''انکل! میں بھی یہی جا ہوں گی کہ میرے ابو کی دولت فالاحی منصوبے پر صرف کی جائے۔ میں بھی اس مشن کو نے کر جلول گی جو بچوں کی بھلائی اور تعلیم کے متعلق ہو۔''

بو بیوں ن بھاں ہور ہے۔ وکیل صاحب کرن کی پُرعزم باتوں کوسن کر خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔

اہبوں ہے اسے سے سے ان بیت میں اس عید پر ایسے بیوں تک عید کے تعلو نے ، کیڑ ہے اور عیدی بہنجاؤں کی جو تحض غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شامل شہیں ہو عکتے ۔'اسے اپنا و کھی او تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے ختم ہوا تھا۔ دبیلی اگر بتم چاہوتو نیکی کے ان کا ہوں میں تمبارا جر بچر ساتھ دوں گا۔'' سلیم صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے عزم کا اظہار کیا تھ کرن کی آنھوں سے خوشی کے آنسونکل پڑے ۔آج اسے لگا کہ اس کے ابو کے بیا جو اور وہ اب اس کے ابو کے بیا جو اس کے ابو

### 🗼 چھالاً کیسے نُپڑتا ھے 🦿

اگر آپ کوئی بہت گرم چیز جید لیں تو آپ کی جلا پر بلبلا سابن جائے گا، جس کے اندر پائی ہوگا۔ ای کو جیمالا، آباء یا بہم جدا کہتے ہیں۔
اگر آپ کو اندر پائی ہوگا۔ ای کو جیمالا، آباء یا بہم جدا کہتے ہیں۔
ایک اور سخت جوتے کی گر ہے بھی پیرکی انگلی یا ایر کی بیس جیمالا پر جاتا ہے۔ اس کے اندر جو یائی ہوتا ہے، اسے لمن (Lymph) کہتے ہیں۔ یہ لمف جل ہوئی جلد کی حفاظت کرتا ہے۔

جیالا دراسل ایک طرح کا حفاظتی خول ہوتا ہے جو جلد کے نیجے ا باریک سیجوں (Tissues) میں جراشیم کو داخل ہونے سے روکتا ہے، اس لیے چھالے کو کھوڑنا نہیں جائے۔ چند روز بعد آپ ہی آپ مرجھا کر۔ ختم ہو جائے گا۔

قطیبی ریچھوں کو سردی کیوں تھیں لگتنی،

قطمی ریجے قطب شالی کے نہایت سرد اور برفیلے علاقے میں رہتے بین ان کے محضے اور محکنے بالوں کے نیچے چربی کی موفی تہیں ہوتی ہیں جو آئیس گرم رکھتی ہیں۔ میں کا جہا کہ ایک



اَلْغَنِيُّ جَلَّ جَلَا لُهُ (سبے بناز)

العنبی خل جلز لذای قدرت اور طاقت کی وجہ سے ساری مخلوق میں سے احسان میں سے اس کے احسان میں اور ساری مخلوق اس کے احسان اور اکرام کی نتاج ہے۔

اللهٔ العالی کا ارشاد ہے: "اللہ بے نیاز ہے، اور تم ہو جو محتاج ہو۔" جم لوگ کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اللہ تعالی بروا ہے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب!!!؟

اَلُمُغُنِي جَلَّ جَلَا لُهُ (فَيْ كَالَ وَاللَّ)

افلفنی جل خلافہ این بندوں میں سے جس کو جائے نی بناوے۔
اللہ اتعالی ہی و نیا میں فقیر کو مال دار بناتا ہے اور مال دار کو فقیر
بنا کر دو مروں کی مختاجی سے بچاتا ہے۔ بیاشروری شیس سے کھفی مال
سے ہو بلکہ فنی تو دل سے ہوتا ہے۔

وریا کے کنارے

پندارہ سالہ مراد خان دریائے رادی کے کنارے ایک بوے ساقوں سے کنارے ایک بوے ساقوں دریائے ساتھ دریائے

راؤی بہتا تھا۔ دریا کے کنارے برے برئے پانی ہوٹل تھے۔

سے برنال تغریبی مقام تھے۔ ان ہوٹلوں کی خاص بات فرائی بچھلی اور ہم متم کے مختلف مجھلی سے کھانے ستے۔ ہر ہوٹل کے ساتھ دو بقین بری بری سنتیاں تھیں۔ لوگ کھانا کھا اگر کشتیوں میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتے۔ لوگ ور دراز سے تفریح کی غرض سے یہاں آتے اور این بیند کی محیلیاں پکواتے اور برے شوق سے کھاتے۔

مراد خان ایک غریب یجہ تھا۔ اس کا مچھلی کھانے کو بہت بی حیابتا گر اسے بیسے نہ ہوتے کہ وہ مچھلی خرید سکے۔ لوگ اپنی کاروں بیل میں آتے۔ آج موسم ابر آلود تھا اور فضا بھی شندی تھی۔ بوللوں بیں بیس آتے۔ آج موسم کو یہ بھی اسے گھر سے نکلا اور ہوللوں کے سامنے بیسے رش تھا۔ شام کو یہ بھی اسے گھر سے نکلا اور ہوللوں کے سامنے سے گزرتا رہا۔ بھنی ہوئی مجھلوں کو اسے جم بھر لڑکوں کو کھاتے دیکھتا

"بیٹا! کسی کے سوال نہیں کرتے تھرف اللہ تعالی سے ماتکتے ہیں۔" ماں کی نفیحت اسے بار آتی تو بھنی ہوئی مچھل ماتکنے کے لیے ہاتھ روگ لیتا۔

ا المراب المراب المراب علاقے میں ہمنی ہوئی میملیوں کی مبک ہوں ہوئی میملیوں کی مبک ہوں ہوئی میملیوں کی مبک ہی ۔ آج اس کا بھی میملی کھانے کو بہت جی جاہ رہا تھا۔ آئے دن اس بے جارے کے ساتھ یہی کش مکش رہتی۔

وہ زاہد خان ہولی کے سامنے سے گزرا تو اس پر ایک بڑا قد آور بوسٹر لگا ہوا دیکھا۔

پوسٹر پر ایک بردی مجھلی کی تصویر تھی جو دو آومیوں کے برابر تھی۔

11) = 20 15 JUS

محیملی کے بنچے لکھا ہوا تھا۔"اسی کلو وزنی بیہ مجھلی وریائے کابل سے شکار کی گئی۔''

وہ سوچا: "میں ہمی دریا ہے ہی مچھلی کر کھا اوں، گرمیرے
پاس تو مچھلی کرنے کا کانٹا ہی نہیں اور پھر کروں گا کسے؟" یہ
باتیں سوچا سوچا وہ دریا کے کنارے اداس ہو کر آ بیٹھا۔ اچا کم
اس کی آکھوں میں چک آئی۔ دریا کے کنارے پائی میں بہتے بہتے
اس کی آکھوں میں چک آئی۔ دریا کے کنارے پائی میں بہتے بہتے
اس کی آکھوں میں پھرا ہمی لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ڈورکس سے
پکڑنے کا ایک کیڑا بھی لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ڈورکس سے
دریا میں گرگی ہے۔ اس نے وہ ڈور دریا کے کنارے میں پھینک
دی دابھی دہ اردگرد کے ماحول سے بے نیاز ہوگیا۔ ابھی پندرہ
منٹ ہی گریے تھے کہ اسے ڈور وزنی ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے
فررا ڈور سیخی تو ایک گلو کے دزن کے برابر پھلی باہر جا گری۔ وہ
نے اختیار خوتی سے چلا اُٹھا۔ اسے ڈور لینے کا کوئی ہوش نہ تھا۔ پھلی

''ای ....! ای ...!''اس نے خوشی ہے جھو متے ہوئے ماں کو پھلی دکھائی۔

"بیٹا! کہاں سے لی ہے؟"
"ای! دریا سے پکڑی ہے۔"

"وحكر كينے!!" مال نے جران ہوكر بوجها-

اس نے ماں کو اپنی وہ ساری سرگر شنت بنا دمی کہ اس کا ول بہت جاہتا تھا کہ مجھلی کھاؤں، مگر آپ کی بات یاد آ جاتی ..

"بیٹا! کسی سے سوال نہیں کرتے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اس کی باتوں سے مال کا دل ممتا کی محبت میں ابھر آیا۔ اس کی آگھوں میں آنسو ڈبڈبانے گئے۔ وہ اتن طاقت نہیں رکھتے ہتھے کہ مجھلی خرید کر کھا سکیں۔

مچھلی کھا کر دونوں مال بیٹے نے رب کا بہت شکر ادا کیا۔ پھر مال نے اسے ایک واقعہ سنایا

ایک مرتبہ ایک صحابی، حضرت عبداللہ بن مسعود یار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود یار ہوئے تو حضرت عنان عنی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے مجے اور پچھرتم والے کرنے کا اداوہ ظاہر کیا، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور جواب میں فرمایا: '' کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے؟ میں نے تو انہیں ہر دات سورہ واقعہ کی تلاوت کی تا کید کر رکھی

ہے، کیوں کہ بیں نے آنخضرت اللہ کو یہ فرماتے سان 'جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے بھی فاقے کی مصیبت نہیں آئے گی ۔'
مراد بیٹا! میری خواہش ہے کہ تم بھی میہ سورت یاد کر اد ۔
یوں اللہ تعالی فقر و فاقے سے بچا لے گا ادر جو نعمت ملے، اس پر شکر کر دتو اللہ تعالی وہ نعمتیں مزید عطا فرمائے گا۔'

مال وولت سے آوی غنی اور امیر نہیں بنآ بلکہ جو ول کاغنی ہے وہ بڑا امیر ہے۔ آپ آئندہ سے مید عزم کریں کہ کسی کی طرف للجائی ہوئی نظروں سے بھی نہیں و کھنا بلکہ اینے اللہ تعالی سے ماتکنا ہے۔ مال کی باتوں سے مراد کا دل متاثر ہونے لگا۔ اس کا یقین مضبوط ہونے لگا۔

یہ باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب مغرب کی اڈان کا وقت ہوگیا۔ وہ ایک ہوٹل کا مالک قالہ اس کے ہوٹل سے لوگ در دراز سے محصلیاں کھانے آتے۔ اس ہوٹل کے سامنے کوئی بھی غریب یا کوئی بچہ گزرتا تو اسے وہ مجھلی کا گوشت دیے بغیر آگے نہ مان نہ وہ ا

آج دہ بھی این ماضی میں کھو چکا تھا۔ اینے ماضی کو یاد کر کے وہ پھر شکر ادا کرتا۔ بہی شکر اس کی کشادگی اور برکت کا سبب بنا تھا۔

دوسروں کا قرض ادا کروائے

عزیر ساتھوا آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ آہیں کسی نہ کسی کا قرض ادا گرنا ہے اور وہ اس سلطے میں بہت پریشان ہیں۔
آپ ان کی پریشانی ختم کروانے میں ان لوگوں کی مرد کر سکتے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک غلام آیا کہ جھ پر قرض ہے۔ میں اسے اوا نہیں کرسکتا، آپ اس بارے میں میری مدو قرض ہے۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا: ''کیا میں تہمیں وہ کمات نہ سکھلا دوں جو جھے رسول اللہ علیا ہے۔ سکھائے تھے؟ اگر کمات نہ سکھلا دوں جو جھے رسول اللہ علیا ہے اللہ تعالی اس قرض کو ادا کر دیں کے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوتو تھی اللہ تعالی اس قرض کو ادا کر دیں گے۔ تم میردعا مانگا کرو

اللَّهُمَّ اكْفِيْنَ بِحَلَالِكَ عَنُ جَرَامِكَ وَاغْنِيْنَ بِفَضَلِكَ عَنُ جَرَامِكَ وَاغْنِيْنَ بِفَضَلِكَ عَمُّ مَوَاكَ عَمُّ سِوَاكَ

ترجمہ ''اے اللہ! تو مجھے حلال روزی عطا فرما اور حرام ہے بیا اور اپنے فضل سے اپنے علاوہ ہر ایک کی مختاجی سے بیجا۔'' نظمین کے ایک کی مختاجی سے بیجا۔''

عيروت جولاني 1015وس

کی طرح منایا کرتی تھی۔ یوٹلم کے معاہدے اور فنج کی تاریخ پر بھی ایک عید منائی جاتی تھی۔ فقد یم بونائی اپی فصل کا لیے پر عید مناتے تھے۔ بدھ مت کے سب سے بڑے تہوار کا نام کالی وسا ہے جو لارڈ بدھا کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ مئی کے مہینے میں جب بھی چاند کمل ہوتا ہے تو بدھ مت کے بائے والے ٹیمیل میں جاتے ہیں اور سارا دن ٹیمیل میں گزارا جاتا ہے۔ عبادت کرتے ہیں اور سارا دن رات کو چراغال کرتے ہیں۔ رنگ برگی لائیس جلائے جاتے ہیں، قدیل جو سے جاتے ہیں، قدیل اس کے علاوہ بھی چند ایک جھوٹے ہیں۔ قدیل اس کے علاوہ بھی چند ایک جھوٹے ہیں۔ قدیل منائے جاتے ہیں، شلا جون کے مہینے میں بدھا کی سے منائے جاتے ہیں، شلا جون کے مہینے میں بدھا کی سے مائے جاتے ہیں، شلا جون کے مہینے میں بدھا کی سے مائے جاتے ہیں، شلا جون کے مہینے میں بدھا کی سے میں بدھا کی سے مائے جاتے ہیں، شلا جون کے مہینے میں بدھا کی سے میں بدھا کی سے مائے جاتے ہیں، شلا جون کے مہینے میں بدھا کی سے مائے جوئی و خروش سے مہینے میں بدھا کی سے میں بدھا کی سے مائے جوئی و خروش سے مہینے میں بدھا کی سے میں بدھی ہے ہیں دو تہوار برہے جوئی و خروش کی سے میں بدھا کی سے میں بدھی ہے ہیں دو تہوار برہے جوئی و خروش کی سے میں بدھی ہے ہیں دو تہوار برہے جوئی و خروش کی سے میں بدھی ہے ہیں دو تہوار برہے جوئی و خروش کی سے میں بدی ہے ہیں دو تہوار برہے جوئی و خروش کی میں بدی ہے ہیں دو تہوار برہے جوئی و خروش کی کی سے میں بدی ہے ہیں ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے

ے منامے جاتے ہیں۔ 21 مارچ کو جشنِ نو روز منایا جاتا ہے جو کہ موسم بہاری آمد کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔ اس میں نماز اوا کی جاتی ہے۔ زیادہ تر نماز صبح کواوا کی جاتی ہے۔ بھی بھی دو پہر اور شام کو بھی نماز اوا کی

مسیحی برادری حضرت عیلی کی پیدائش پر یوم عید مناتی ہے۔
ایسٹر اور کرمس کے دونوں ہواروں پر چرچ بیں عیادت ہوتی ہے
اور ایک دوسرے کے گھر ملنے جایا جاتا ہے۔ ایسٹر کا تہوار سیجیوں
کے لیے زیادہ خوش کا باعث سے کیول کہ اس روز حضرت عیسی مردوں میں سے بی ایسٹے اور دونارہ زندہ ہوئے اور کرمس والے روز حضرت بیدا ہوئے سیم جس والے رکھن والے رکھن کا تہوا میں کا تہوار برائے جوش وخروش سے منایا جاتا ہے۔

عیدالفطراورعیدالای مسلمانوں کے قومی جوار ہونے کے ساتھ راتھ فوشیوں اور سرتوں کے دن بھی ہیں۔ عیدالفطر تمیں روزوں کے بعد آتی ہے جو مسلمان بڑے جوش وخروش کے ساتھ مناتے ہیں عیدالفطر وُنیا جر کے مسلمان بورے نہ ہی جوش وخروش کے ساتھ مناتے ہیں مناتے ہیں۔ تمام مسلمان مساجد میں نہ صرف نہ ہی روایات کے مطابق نماز اوا کرتے ہیں بلکہ نماز کے بعد بغل گیر ضرور ہوتے میں۔ جس راستے سے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو واپسی مختلف راستے ہیں۔ جس راستے میں حمد و شاء کرتے جاتے ہیں تو واپسی مختلف راستے ہیں۔ جس راستے میں حمد و شاء کرتے جاتے ہیں۔ گھر آ کرکوئی سے آتے ہیں۔ راستے میں حمد و شاء کرتے جاتے ہیں۔ گھر آ کرکوئی

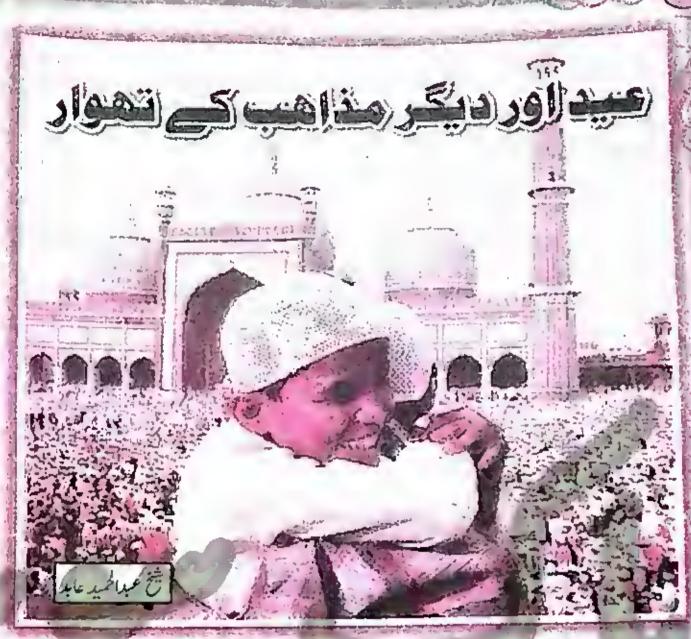

روئے زمین پر مختلف اقوام اور قبائل آباد ہیں جو این طور اور طریقوں سے اپنا کوئی نہ کوئی تہوار جوش وخروش سے مناتے ہیں۔طلوع اسلام سے ممل تک مختلف مداہب کے دنوں کے بارے میں پا چاتا ے جے وہ جشن عید کے طور بر مناتے علے آرے تھے۔ کہیں کہیں ان میں مشابہت بھی یائی جاتی تھی۔ آئے ان کا تاریخی جائزہ کیتے ہیں۔ ونیا میں سب ہے سیلے تاریخی جشن عید اس وقت منایا گیا جب حضرت آوم کی اولاد میں سے بائیل اور قابیل کی جنگ کے بعد صلح ہوئی۔ اگر چہ بعد میں قابیل نے بائیل کوئل کر ڈالا تھا۔ ضیاک ایک ظالم بادشاہ تھا جو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیانی وقفہ میں حکمران رہا ہے اس کو فریدون نے تکست دی تھی۔ تاریخ میں بیرون "لوم الفح" کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ اس دن رعایا نے "عید مرجان" منائی۔قوم شمود بھی سال میں ایک عید مناتی تھی۔ کید قوم معاشی اور اقتصادی اعتبار سے کافی مشہور اور خوش حال قوم تھی۔ خوشی کی ایک رسم حضرت ابراجیم کے زمانے میں بھی رائے تھی۔ قوم اس تبوار كو كلي ميدان ميس جا كرمناني سي اہل مصرامینے دیوتاؤں کے جم دن پران کی یادگار میں عید

اہل معراب دیوتاؤں کے بہم دن بران کی یادکار کی میں میں میں میں اس کی بادکار کی میں میں میں میں میں میں میں میں منایا کرتے ہے جس کا نام انہوں نے نو روز رکھا۔ اس دن عربیا میں اور فیاشی کے مظاہرے کو وہ قابلِ قدر کردائے تھے۔ عربیا موٹی کی قوم یہودی ہے جو ہر نے چاند کا پہلا دن عید حضرت موٹی کی قوم یہودی ہے جو ہر نے چاند کا پہلا دن عید

میشی چیز خاص طور پر سویاں کھائی جاتی ہیں۔ پھر بیوں کو عیدی دی جاتی ہے۔ البت چند مسلم ممالک میں دہاں کی اپنی تقافتی روایات اور کھانے پینے کی عادات کو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔

متحدہ عرب امارات میں خواتین اور مرد نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں جب کہ بچیاں گھروں میں اکٹھی ہو کر نماز پڑھتی ہیں۔ سات بجے تک تمام لوگ نماز سے فارغ ہو کر اپنا نیا لباس پہنچ ہیں۔ ہیں۔ اس کے بعد ووستوں، رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں۔ نوجوان مختلف کھیل کھیلتے ہیں۔عید کی تقریبات تین روز تک جوش و خروش سے جاری رہتی ہیں۔

سوڈائ میں عید الفطر منانے کی کھے روایات باتی عرب ممالک سے تھوڑی کی مختلف ہیں۔ سوڈان میں عید تین روز تک منائی جاتی ہے۔ پہلے روز مرو حفرات مساجد میں نماز پڑھے ہیں۔ واپس آکر ایک دوسرے کو مبارک باو دیتے ہیں۔ پیمر رشتہ داروں کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ بیجوں کو عیدی ملتی ہے اور عیدی کی رقم بھی بہت زیاوہ ہواتے ہیں۔ بیجوں کو عیدی ملتی ہے اور عیدی کی رقم بھی بہت زیاوہ موتی ہے۔ رات رشتہ داروں کے ساتھ گپ شپ کرتے گزر جاتی ہے۔ عید کا تہوار ہمارے ملک یا کستان میں بھی بڑے جوش و خروش سے منایا۔ جاتا ہے۔ جیوٹے بڑے سب سے عید کی نماز اوا کرتے ہیں اور پھر رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو عید کی مبارک باو وی جاتی ہے، بیجوں کو عید دئی جاتی ہے۔

ہمایوں کے ہاں سویاں اور مٹھائی تو اب بھی بھیجی جاتی ہے کہا تھی۔ عید پر کیک و ہے کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ البتہ اب تو جانگ ہے۔ البتہ اب تو جانگ رات کو ہی عید کیا ہے۔ البتہ اب تو جانگ ہے۔ کو ہی عید کی اور مٹھائی دوستوں اور رشتہ داروں کو بھوا دی جاتی ہے۔ چا نگہ رات پر یا کستان کے بڑے بڑے سے جو شہروں میں مارکیٹ پر اچھا خاصا رش اور ہنگامہ رہتا ہے جب کہ دومرے ممالک میں خوا ممارات پر اتنا زیادہ ہنگامہ رہتا ہے جب کہ دومرے ممالک میں خوا ممارات پر اتنا زیادہ ہنگامہ اور اس مشم کا رش نہیں ہوتا ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی بہلی عید الفظر کیم شوال 2 ہجری مدینہ منورہ میں منائی۔ آنحضور علی نے دوگانہ واجب کی امامت فرمائی۔ اس کے فوراً بعد ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ عیدگاہ کا یہ مقام آج بھی موجود ہے جومسجہ عمامہ کے نام سے معروف ہے۔ بہی وہ مسجد عمامہ ہے جہاں آنحضور آکٹر نماز استنقاء اُمت کے ساتھ اوا کرتے رہے ہیں۔

مار استهاء است عے سا ھا وہ سرے رہے ہیں۔
مہر نبوی میں قائم باب الاسلام ہے اگر باہر نظیں تو پیش نظر بھی عمامہ مسجد ہوگ ۔عید مسلمانوں کا وہ پہلا برا اجتماع ہے جو کہ مسلمانوں کو ایک جنگ کی فتح کے بعد نصیب ہوا۔عید کے اس اجتماع میں جہاں کو ایک جنگ کی فتح کے بعد نصیب ہوا۔عید کے اس اجتماع میں جہاں

مسلمان ماہ رمضان کی رحمتوں کا شکر سے ادا کرتے ہیں، ساتھ بی خدا کی فرخی سے اور سطوت وعظمت کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔
وقع مصرت و شاد مانی کا پیغام ہے۔ عید اسلامی تہذیب و فقافت کا حسین منظر ہے کہ کس طرح اسلام اینے مانے والوں کو فوشی و مسرت کے مواقع فراہم کرتا ہے اور کس طرح اس مسرت و خوشی و مسرت کے مواقع فراہم کرتا ہے اور کس طرح اس مسرت و شاو مانی ہیں فداکی رحمتیں شامل ہوتی ہیں۔

عید کا برا اجهاع سلمانوں میں اخوت و روا داری، بھائی عید کا برا اجهاع سلمانوں میں اخوت و روا داری، بھائی چارے، محبت اور اتھاو وا تھاق کا آئیہ دار ہے۔ عید کی نماز کے بعد رشتہ دار، عزیز و ا قارب اور دوست سب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں جس سے محبت و پیار کے جذبات اُجا گر ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں جس سے محبت و پیار کے جذبات اُجا گر ہوتے ہیں۔ عیدگاہ مین بچوں کے رنگ برنگ کے گیڑے پھولوں کے ہار اور بی رنگ کے گیڑے پھولوں کے ہار اور ان کے چروں پر حسین مسکراہٹ اور ان کے چروں پر حسین مسکراہٹ ایسا روح پرور منظر پیش کرتے ہیں جس سے کوئی بھی ذی روح متاثر ،ہوئے بغیر نہیں کرتے ہیں جس سے کوئی بھی ذی روح متاثر ،ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔

ساتھیوا ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم عید الفطر کے اس عظیم الشان موقع پر اس عزم کا اعادہ کریں کہ ہم خدا تعالیٰ کے احکامات کی بیردی کریں گے احرامالی تعلیمات کو زندگی کا طرۃ امتیاز بنائیں صحبہ ہمیں عیدالفطر کے موقع پر اس بات کا بھی عہد کرنا ہے کہ ہم ابنی صفول میں اتحاد بیدا کریں گے اور اسلام کے وشمنوں کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو! میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو!

10۔ وہ کون ساتھیل ہے جس میں ہر کھلاڑی اپنی گیند سے کھیلتا ہے؟ i - بيدمنشن أ - كولف أ - كركث

## جوامات علمي آزمائش جون 2015ء

2\_ تین قتم 3- تاری ظرآتا ہے حقیقت میں نے قرآن 1 - اسحاب الثجر ۽ 6-شكرا 7- ايراجيم لودى E 100 0 -5 4- كمكن 8 نج البلائد 9 مملين ياني 10 - سرت موباني و . . . " اس ماہ بے شار ساتھوں کے درست عل موسول ہوے۔ ان علی النے

3 ساتھیوں کو بذراجہ قرعد اندازی انعابات وسیے جارہے ہیں۔ (150 روپے کی کئیہ) الإمريم كاشف، حيدرآباد

الله من الا دور (100 كو ي كي كتب)

(90 رویے کی اکتب) الم محد شايد، لا مور وماغ الواد سلسلے من حصد لینے والے کچھ بچوں کے نام بدور اید قرعد اعدادی محمد منفار منل، وام كينك يا قب معين، راول بيترى علينا اخر اكرا جي حيين المل قرائي، لا مور عروج جشيرة لا مور خديج كل سيد، جاربدد- والش كليم بهني-محد اشرف مرابوالي علينا عامر فيمل آباد فبدايين اسد ايين فرحين أين موجرانواليه احمد عبدالله، مكتان- لاريب ممتاز، لا جور- تحد شامِر، لا جور- تجم السحر، منذى بباؤ الدين ـ نمره أفضل خالق، الأجور كيتف مره الصل، وقاص الفلل، جينك صدري طلح خباب على ، تله كنك معريفة الستار، ميانوالي حديد زابد، رادل يندى \_ رانا محمد نبيم سعيد، قيصل آياد \_ عمر مدر، سيال كوث \_ منابل خالد، راول يندى - محرسليم مخل قصور اسد محر خان، ميانوالي - سميعه توقير، كراجي - ممره فاروق، لا مور مقدس چومدري، راول بيتري رجب، ايوبكر عاصم، لا مور محمد باسط خان، مبانوالي موافظ حاجي باشم، ميأنوالي زوار احمد خواجه، راول يتذي -زوري خان- عائشه المفر، رحيم يار خان- عمان ظفر، رحيم يار خان- المندغفار، اسلام آلاد عبدالحيب اليد باشيد ايمان ميانوالى - ايبهام عارف ولا مور عمان غنی، لا ہور۔ فصه سکندر، سرگودها۔عیدالرحمن ملک، اٹک۔اسمین ز ہرہ، یہاول بور۔ روا فاطمه فريال، راول يندى بال بياس، سويداه ندا خان، ياور عاتشه ذ والفقار، لا بور مطيع الرحمٰن، صفى الرحمٰنَ، لا بور في والب كبوه، فيعن آباد - محمد طیب اکرم، محوجرانوالیه ایمان خلیق راجه، واه کینٹ۔ سنید وجیبه منسیغم، بیثاور۔ البيام عارف، لا مور - فضه عامر، لا مور - حضمعين، رحيم يار خان -عزت مسعود، فيمل آباد - سندس آسيه، كراجي - مطبع الرحمن، بيثاور - آصفه جهاتكير، ملتان - نوشين احمه، كوجرانواله ـ محمد آفاق ، تصور ـ انتخار احمر ، خانیوال ـ ، ملائکه مشاق ، مجرات ـ ارم فاطميه سيال كوث - كائنات صادق، راول يذى - ريحان انور، حيدرآياد - مريم صادق، فيعل آباد-كشف طامر، رحيم بارخان - شازيد ملك، توبه فيك ستكه- زمان خان، مانسمره- اریب کل، ہری بور ہزارہ-شعیب عالم، قصور- کرن سعید، ملتان\_ بار به يخيخ، ساہيوال - فرهين سكيم، اوكا ژه - انعم كل، رحيم يار خان - محد آ صف، كرا جي



ورئ ویل دیے کے جوابات میں سے درست جواب کا اسخاب کرایں۔ 1 \_ قرآن کی سورة توب میس مس معد کا ذکر آیا ہے؟

أ-مسجد انضىٰ أ-متحد قباء الأ-متجد ضرار

2 علم الناظر كا امام كس تظيم مسلمان سائنس دان كؤكها جاتا ہے!

i\_ابن البيتم أو بوعلى سينا .... ... iii جابر بن حيان

3 فراتس كا برانا تام كيا ہے؟

i - سیام 1- سیام 4- فٹ بال تمن ملک کا قوری کھیل ہے؟

ا- برازيل فر الماريك

5۔ پاکستان کا قوی پھول چنیلی ہے، اس پھول کا دورا نام کیا ہے؟

ا ـ كل حسن الأ ـ كل ياسي

6- علامدا قبال كانية عرباتك ورائت ليا كيا بي معركمل عجيد

وہ زمانے میں معزز سے سلناں بھو کر

7- عالم جروت كي كيامعي بن؟

i\_خوابوں کی دینا ہے۔ اور کی فریستوں کی دیا ہے۔ روحوں کی دیا

8 ورن کی اکائی گرام ہے۔ ایک کلوگرام میں کتے ملی گرام ہوتے ہیں؟

i-100 לארץ וו-1000 לארץ ווו-10 לאלוק ווו-10 לאלוק

9 عربون كا ناك كس مو ي كوكها جا تا يع

ii\_منونگ کھلی

آدی نے جواب دیا: '' جار نکر ہے ہی کر دو، آٹھ کون کھائے گا۔'' (شہرونیہ ثناء، حیدرآباد)

ایک آ دی ایسی حالت میں کھڑا تھا کہ ہیروں اور کپڑوں پر ریت اور سر پر اہوتھا۔ سر پر اہوتھا۔ کسی نے پوچھا ایسے کیوں کھڑے ہو۔ وہ فوراً بولا: '' دوست نے بھول مارا تھا۔''
دنگ برا اس نن کمہ نکل سائ' دوسہ ری ز تعی سے

''گر پھول ہے خون کیے نکل آیا؟'' دوسرے آ دی نے تعجب سے پوچھا۔'' دراصل بھول کے ساتھ مگلا بھی تھا۔'' جواب ملا۔

(تمّاضرساجِد، صادق آباذ)

ایک کنوس نے ایک رسالہ میں خط لکھا! ''جناب! اگر آپ نے سے کنوسوں کے بارے میں لطیفے شاکع کرنا بندنہیں کیے قو میں رسالہ پراوی سے لے کر پڑھنا بند کر دوں گا۔''
(اسامۃ ظفر راجہ محبول)
ایک کنوس آ دمی جب گھر میں داخل ہوا تو کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی تو جس پر دہ کنوی کا فتوی لگا سکے۔ حسب عادت کوئی چیز نظر نہ آئی تو جس پر دہ کنوی کا فتوی لگا سکے۔ حسب عادت کوئی چیز نظر نہ آئی تو اپنی بیٹم سے بولے نہ کیا کرد۔ اب دیکھوں جب ایک چشاسے کام چل سکتا ہے چر دو چشیاں باند ھے کا فائدہ؟ جب ایک چشیاسے کام چل سکتا ہے چر دو چشیاں باند ھے کا فائدہ؟

دوست (دوسرے دوست سے): "میرے دانت تو جاندی کی طرح سفید ہیں یا" دوسرا دوست بر "اس میں کون کی برلزی بات ہے، میرے دانت تو

سونے کی طرح پیلے ہیں۔ ' ایک دوست (دوسر طرد در ہے ۔ ) 'نیاتی پارک میں اتنا کچرا کیول پھیلا ہوا ہے، اس لیے پہلے تو اس لندیار کے میں است کاغذ

بھرے ہوئے بین ادکھے۔ ودسرا دوست ''کل پائک بین آنے والوں بین پیفلیہ تقسیم کیے گئے تھے کہ براہِ مہریانی صفائی کا خیال رکھیں اور وزیا لاکٹ مقررہ جگہوں پر پھینکیں، یہ سب وہی بیفلیٹ بین۔

فقیر دروازے پر کھڑی خاتون کے بردی عاجری ہے جولا:

لان زول "



ڈ اکو: " دولت دو کے یا جان؟"

سنجوں "جان کے لو دولت تو میں نے براھا پے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔"

اُستاد: ''وہ کون سی جگہ ہے جہاں بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تنبا ہوتے ہیں۔''

شاگرد "کره امتخان " (افعوی راتا، سان وال)

چھوٹا بچہ باہر سے آیا تو اس کے ہاتھ میں سورو پے کا نوٹ تھا۔
باپ نے فورا بوچھا: "بیتمبارے پاس کہاں سے آیا، جھے بچ پچ بتا
دو ورنہ میں بہت ماروں گا۔"

''میر جھے گئی میں پڑا ملا ہے۔'' نیچے نے جواب دیا۔ '' راقعی گئی میں مزار اللہ ہے کہ سیجے اوار سے میں وائو''

'نیه واقعی کلی میں پڑا ملا ہے؟ تم سے بول رہے ہونا؟' باب نے شکی المج میں پوچھا۔

"بال ابو! میں سی بول رہا ہوں۔ آپ خود جا کر کلی میں دیکھ ایس ..... ایک آدمی ابھی تک اے سراک پر ڈھونڈ رہا ہے۔" بیچے لیں ..... ایک آدمی ابھی تک اے سراک پر ڈھونڈ رہا ہے۔" بیچے نے معصومیت سے جواب دیا۔

افسر نے اخبار میں ایک سردے ربورٹ پڑھتے پڑھتے سر اُٹھا کر سیکرٹری کومطلع کیا: '' آپ کومعلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ساٹھ لاکھ ٹی وی اور جالیس لاکھ باتھ رومز ہیں۔''

"اجھا جناب، لیکن اس سے کیا تابت ہوتا ہے؟" سیرٹری سے مؤدبانداز میں یوجھا۔

" بی کہ بیں لاکھ آدی نہائے بغیر ٹی دی دیکھ رہے ہیں۔" افسر نے سر کھجاتے ہوئے ذراتشویش سے جواب دیا۔ (احد کامران رانا، لاہور) ایک آدی نے بیکری پر بیزے کا آرڈر دیا۔ سیز بین نے بوچھا ۔
"جناب! بیزے کے جار کھڑ نے کرون کیا آگھ

2015 والمنطقة عوال أي 16 201*-*



مل جائیں۔

ہم بھیڑ کا شکار کرنے سے بھیڑیاغم زدہ نہیں ہوتا۔ (تیکاوضرب الشل)

ہم بھیڑ کا شکار کرنے سے بھیڑیاغم زدہ نہیں ہوتا۔ (تیکاوضرب الشل)

ہم بھیج دو۔

گر بھیج دو۔

(دلندین صرب الشل)

ہم بھیج دو۔

(دلندین صرب الشل)

ہم بھی اپنی تھیلی کی اور دل کی تہد نہ دکھاؤ۔ (اللی کی ضرب الشل)

ہم جھوٹ ہولنا کو جھے (حجیت ) سے گرنا ہے۔

(اتیبی کہاوت)

ہم جھوٹ ہولنا کو تھے (حجیت ) سے گرنا ہے۔

(افغان کہاوت)

ہم جیل کے گونسلے میں ماس کہاں۔

(ٹریا عبدالتار انھار کی، چوہنگ لاہوں)

خواہش

ہم خواہش تو کرتے ہیں مگر کوشش نہیں کرتے لیکن جس دان ہم فراہش تو کرئی کام نامکن نہیں رہے گا۔ کام یائی نہیں ہوتی ہے۔ کام یائی ہمارامقدر ہوگی۔ زندگی لیں بھی بھار خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ دیر یا جلد ضرور آتا ہے۔ سو انسان کو آخری کھات تک کوشش کرئی جارے۔ کوشش کرئی ہم جارے ۔ کوشش اور آمید کا دامن ہم گر نہیں جھوڑنا چاہے۔ ہماری ہم کوشش میں کام یائی جھی ہوتی ہے، نظر نہ آنے والی کام یائی۔ وہ تب کوشش میں کام یائی جھی ہوتی ہے، نظر نہ آنے والی کام یائی۔ وہ تب کوشش ہی نہیں کرنے میں ہوتی ہے جب ہم کوشش کر اے اس کا اور قصور وارا پی قسمت کو گھر آئے گئی جانے ہیں۔ ہم کوشش ہی نہیں کرنے اور قسور وارا پی قسمت کو گھر آئے گئی جانے ہیں۔

ب زندگی میں وہی کام یاب ہوتا ہے جو براول کی مزد اگرتا ہے۔

یہ علم ایسا خزانہ ہے جو بھی کم نہیں ہوتا ۔

در یہ اس باپ خدا کا انمول تحفہ ہو کے بیل ایس با یہ اس باپ خدا کا انمول تحفہ ہو کے بیل ایس باپ کے اگر جنت میں جانا چاہتے ہوئو بال بالے کی عزت کرد۔

یہ ہر حالت میں بج بولو۔

یہ بر حالت میں بہت ہوگھا در بی المیاب ایس بالمیاب بالمیاب

انسان الله كى بہترين مخلوق ہے۔ وہ باتی مخلوق ہے صرف اس ليے اشرف و افضل ہے كہ الله تعالىٰ نے اسے عقل اور علم سے نوازا ہے۔ دُنیا میں جو انسان نور ایمان سے منور ہو كر اپني فكرى اور علمى قوتوں ہے كام ليتے ہیں، الله تعالىٰ كا ان سے ميہ وعدہ ہے كہ دہ انہيں دُنیاوى ادر اخر دى كام يابيوں سے ہم كنار فرمائے گا۔

انسان

(جورييه يونس، لا بور)

بانی با کستان

قائداعظم نے جواب دیا: "ہر ایک مسلمان " (دُر مکنون جرات) انو کھی دُعا

عراق میں ایک درولیش کا بہت چرچا تھا۔ جان ہی یوسٹ تعقیٰ کو اس سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ ایک روز اس نے اسے طلب کیا اور کہا: ''اے درولیش! میرے لیے دعائے خیر کر۔' درولیش نے فوراً ہاتھ اُٹھا کر کہا: ''الہی! اسے موت دے دے۔' جان نے جزیز ہو کر کہا: ''واہ! یہ کیا دعا ہوئی؟' درولیش نے جواب دیا۔''یہ دعائے خیر ہے تیرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔' جان نے ویائے نے دعائے خیر ہے تیرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔' جان نے ویائی اور دوسروں کے لیے بھی۔' جان نے ویائی اور دوسروں کے لیے بھی۔' جان نے ویائی اور دوسرے تیرے ظلم سے نجات پالیس سے۔' (قرناز دہلوی، کراچی) اور دوسرے تیرے ظلم سے نجات پالیس سے۔' (قرناز دہلوی، کراچی) مخیر ملکی ضرب الامثال کہا و تیں

معیری سرب الاسمال مهاویں ایک پر اپنے جوتے اس وقت تک نوچینکو جب تک معے جوتے تھے ہے۔ اگر ہم دور ول کی مدد کریں کے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔

17 -2015 عادة عاد 17 -2015 قادة 17 -2015 قادة 17 مادة 17 مادة

ية صدرتي الترين رشته دارول سے احسان اور حسن سلوك) كرواللد ترانی تبدرے رزق میں کشاری و کشاکش اور عمر میں درازی عطا فرائیں گے۔ انظم رس (قربس رشتہ وارول سے قطع تعلق) ہرگز نہ کرو کیول ك لفيح رسى كرفي والاجنت مين داخل ند موكار (حزه ياسر، لا مور) ہر بات سے موتی چیکے اللہ سب سی تھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے توسی کی کہ ابنی آپ نے پھے نبیں کھویا۔ ا میں جیب رہا بھی اتنا ہی بزا کام ہے جتنا بحث کرنا۔ مندائب سے مت تھبراؤ كيوں كدستارے اندھيرے اى يى المن محمت و وا الى مفلس كو باوشاه بنا وين ب-الله والى ايك كي وها كي ما ندم ، أيك بار توث جائے تو جرا توجال ہے تراس میں کر: آجالی ہے۔ بریہ مواقع کو استعال کرنے کا نام قیادت ہے، جب کہ موقع کو بر إدركر ويتاحمافت ب- (مريم ناياب، نوشرة) جب سی سے دوئی کرنی ہوتو اس سے جنگ نہ کرو۔ اس پر اپنی برتری کا اظہار شرکرو۔ اس کی عمرانی شد کرواور دوسروں سے اس کے بارے میں نوچھے نہ مجرو کیوں کہ ملن ہے کہ اس کے بارے میں كونى تميس تلظ بات بنا دے اور سافلط بات ايك اعظے دوست كے کھونے کا سبب بن جائے۔ (عروج مامین، پنڈ دا بنان) جي محيت كي شان بيرے كدوفا سے برهتی ہے اور جفا سے تفتی تہيں۔ جئ محبت كا ماتم اور محبت كى خوشيان، دونون آنسوؤن سے ہى كى

جي مسكرابث محبت كي زبان ہے۔ الم محبت كا تفاضا ب كه جو بكى تمهارے ياس ب- سب بكى محبوسیا کی را: میں قربان کر دو۔ جيد زعر ايك بيول ہے اور محبت اس كا شهد ہے۔ (مزل سليم قادري، گوجرانواله)

الله محنت كام ياني كاراز ہے۔ (قالمدزايده فيكسلة)

الیھی باتیں

الله اگر ممی قوم کو بغیر جنگ کے تکست دین ہو تو اس ملک کے نو جوانوں میں بُرائی پھیلا دو۔

من ونیا میں عزت مال ہے ہے اور آخرت میں عزت اعمال ہے۔ جیا صبر کی کڑواہٹ،علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے، بس

ہوتا ہے۔

جئت ہر لفظ سوج سمجھ کر ا دا کرو، کیوں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس نہیں آسکتا۔ (المصبیب، الالی کوبان)

تعليم و تربيت كي بيارا سب کی آنگھوں کا تارا اس سے واقف ایک جہال بيح ، بوره ها اور جوال تعلیم و تربیت لاتے ہیں ہم گھر کواں ہے۔جاتے ہیں ہم تظمیس اور کہانیاں بڑھ کر بچوں کو سناتے ہیں الطائف یڑھ کر اور سا کر متاضر بينة اور بنات بين بم (تمايغرساجد، مساول آياد)

سنهرى اصول (عادات واطوار)

جنت تم میں سب ہے اجھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اجھے ہیں۔ جنة رجب كهر مين واغل بون تو ابل خانه كوسلام كرو .. (جامع ترندن) الله سلام كرنے ميں بہل كروكوں كو تلام ميں بہل كرنے والا الله کے قرب اور رحمت کا ریادہ جی دارہے۔ (احد تریزی، ابوداؤر) السلام عليكم كمين يروس عيليان، وليكم السلام ومحتداللدو بركانة كمي ر میں نیکیاں اور جواب دینے والے کے لیے ای ای ای تیکیاں۔ الله الرحم الله المرحم المرحم المرحم الله المرحم المر اسے دائے ہاتھ ے اسے سامنے سے کھاؤ۔ (بخاری سلم) ﴿ حَصِينَا وَالا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ كَمِ اور سنن والا يُرْخمكَ اللَّه كم ..

الم غیر کے محریں مت جھا کو کیوں کہ غیر کے گھر میں جھا نکنا المن بعائی سے خندہ بیشانی سے ملوں یہ بھی نیکی ہے۔ (جامع ترفی)

او کوں ہے اچھی اور میٹی بات کرو کیوں کہ بی بھی صدقہ ہے۔ ( بخاری )

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





جان كو جان اور مال كو مال تبين مجمعتا تقا۔

اس زیانہ میں عرب کا سردار ٹوفل نامی بادشاہ تھا۔ نوفل بھی بہت
تی تھا۔ چوں کہ سارا عرب اس کے زیرِ حکومت تھا، چنال چہ آندنی
بہت ہوتی شاہی خزانہ ہر وقت بھرا رہتا، اس لیے اسے خادت کرتے
ذرا بھی مشکل میں بیش آتی۔ اس بادشاہ کی بھی سے عادت تھی کہ جو کوئی
مائلنے والا اس کے وریار میں آیا، حالی ندلونا۔

ایک بات اور بھی بھی ، دہ یہ کرنوال بادشاہ کی سخادت ذرا دکھا وے سخادت کی علا لیکن نوال بادشاہ محض سخادت کی عزت حاصل کرنا جاہتا تھا۔ اس کا دل زیادہ تخی نہ تھا۔ اس سخادت کی عزت حاصل کرنا جاہتا تھا۔ اس کا دل زیادہ تخی نہ تھا۔ اس لیے وہ جے نواز تا اس سے بیا اسید بھی کرتا کہ وہ اس کی تعریف کرے جب ایج تعریف کا اے اتنا شوق تھا تو وہ یہ کیسے برداشت کرسکتا تھا کہ اس کے ہوتے لوگ حاتم کے گن گا کیں۔ چنال چہ جہال کہیں وہ سنتا کہ حاتم نے کوئی چیز تھیم کی یا کوئی صدقہ دیا یا کسی کو کسی چیز سے نواز آ تو ضد میں آ کر اس سے دو گنا سخادت کرتا لیکن افسوس اس کی بیاری مین مرتا۔ سازی محنت رائیگاں جاتی اور لوگوں کے لبوں پر حاتم کا نام ہی رہتا۔ سازی محنت رائیگاں جاتی اور لوگوں کے لبوں پر حاتم کا نام ہی دہتا۔ آہتہ آہتہ نوفل، بادشاہ حاتم سے حسد کرنے لگا اور دل ہی ول میں اس کی وریا دلی سے حلے لگا۔

س مہتے ہیں حاسد اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے کسی مل

آج سے پندرہ سو برس پہلے کا ذکر ہے کہ یمن کے ایک جھوٹے علاقے میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا تام "قبیلہ طے" تھا۔ یہ بھیڑ کریاں چرانے والے لوگ ہے۔ کچھ ادنٹ بھی پالے ہوئے ہے اور کریاں چرانے والے لوگ ہے۔ کچھ ادنٹ بھی پالے ہوئے ہے اور ایخ علاقے میں جانور پال کر گزارا کرتے ہے۔ اس زمانہ میں عرب کی زندگی بردی سادہ می تھی۔ اپنے علاقے پر حکومت بھی انہی لوگوں کی تقیلے کا ایک سردار تھا جس کا نام جاتم طائی تھا۔ اسلی تام جاتم تھا لیکن طے قبیلے سے تعلق تھا، اس وجہ سے طائی کہلاتا تھا۔

ماتم طائی جوان علی محت مند اور جوش اخلاق انسان تھا کیا اس سب کے باوجود اس کی ایک خوبی ایسی بھی بھی جو اسے سب متاز کرتی تھی اور برا ابناتی تھی، وہ اس کی خاوت تھی۔ ماتم غضب کائی اور کریم تھا۔ ہر وقت اوروں کی بدو کرنے کو تیار رہتا۔ علاقے میں جو مسافر آتا، اس کا مہمان بنا۔ اس کے وادوان کے فروان کے مرتبات اس کے میں ہو مسافر آتا، اس کا مہمان بنا۔ اس کے وادوان کے مرتبات اور دعا کیل دیتے خاوت کی مرتبات کی دو وقت کا کھاتا گھاتے اور دعا کیل دیتے خاوت کی عادت حاتم میں اتنی بردھ بھی تھی کہ کس نے کم مانگاہ اس نے زیادہ چین کیا حتی کہ جس نے نہ بھی مانگا اس نے زیادہ چین کیا حتی کہ جس نے نہ بھی مانگا اس کے دیاوہ چین کیا حتی کہ جس نے نہ بھی مانگا حتی کہ جس نے نہ بھی مانگا حاتم نے اس کے دیاوہ ویا کہ حاتم نے اس کے دیاوہ چین کیا حتی کہ جس نے نہ بھی مانگا حاتم نے اس کے دیاوہ و اگرام سے نوازا۔ اس کا دل ہم وقت میں جو کہ انجام و اگرام سے نوازا۔ اس کا دل ہم وقت میں جو کہ انجام کی داسے وہ دیا رہے اور اس مقصد کے داسطے وہ وقت میں جو اس کے داسطے وہ دیا دیا جہ دیا جو دیا ہوت میں کے داسے دوت میں جو اس کی دول ہم دیا جو تھی کہ دیا ہوگائی کہ دیا رہے اور اس مقصد کے داسطے وہ دیا جو تھی کی داستے وہ دیا ہے دوت میں کی دول ہم دیا ہوتا تھا کہ لوگوں پرخرج کرتا رہے اور اس مقصد کے داسطے وہ دیا جو تھی کے داسے وہ دیا ہوت کیا دیا ہوتا کیا تھی کے دول کی دول ہم دیا ہوتا تھا کہ لوگوں پرخرج کرتا رہے اور اس مقصد کے داسطے وہ دیا ہوتا کیا گھی کے دائی دائی دول ہم دیا ہوتا کیا گھی کے دائی کو دیا کہ دیا دول کیا کہ دول کے دائی کیا تھا کہ دول کیا کہ دیا دول کی دول کیا کہ دول کیا کہ دول کی دول کیا کہ دول کیا کیا کہ دول کیا کیا کہ دول کیا کہ

جولائي 1201ج فالمرتب

چین نہیں آتا۔ یہی حال نونل کا ہوگیا۔ ادھر کسی نے حاتم کا نام ایا نہیں اور اوسر اسے غصر آیا نہیں۔ اس کی بیر حالت دیکھ دیکھ کر آخر ایک دن اس کے دزیر نے اسے ایک خاص مشورہ دیا۔ مشورہ بیرتھا کہ کسی طرح نونل بادشاہ حاتم طائی کو آرہا ہے کہ آیا وہ صحیح معنوں میں تخی ادر کریم نونل بادشاہ حاتم طائی کو آرہا ہے کہ آیا وہ صحیح معنوں میں تخی ادر کریم ہے بھی یا تبیں ؟ چناں چرمنصوبے کے تحت نونل نے اپنے ایک آدی کو ایک ون حاتم کے پاس بھیجا کہ اس سے وہ گھوڑا مانے جمے دہ بہت مزیر رکھا تھا۔ حاتم طائی کے پاس ایک سرخ رنگ کا طاقت در گھوڑا تھا۔ ایسے رنگ والے گھوڑے عام طور پرعرب میں نہیں یائے جاتے۔ تھا۔ ایسے رنگ والے گھوڑے عام طور پرعرب میں نہیں یائے جاتے۔ حاتم کو دو بہت بیارا تھا۔ نونل نے اپنے آدی کے ذریعے حاتم سے ای حاتم کے وزیرے کا سوال کیا کہ دیکھیں حاتم ویتا بھی ہے یا نہیں۔

CARRIED O

وہ آدی طرب کے مرکز سے جلا اور منزلول پر منزلیں مارتا ہوا شام کو کہیں جا کر قبیلہ طے کے علاقے میں پہنچا۔ حاتم سے ملاقات ہوئی۔ حاتم اینے معمول کے مطابق بہت خندہ پیشائی سے پیش آیا اور مہمان کا ہاتھ منہ دھلایا۔ رات گہری ہو جلی تھی، حاتم نے مشورہ دیا کہ ''اے نیک انسان! تم مسافر ہو، پہلے گھانا کھا لو، پھر آرام کر لوتیج میری تمہارا جو بھی کام ہوگا، صبح لوتیج میری تمہاری سیس ملاقات ہوگی۔ تمہارا جو بھی کام ہوگا، صبح کے میں حاضر ہوں گا۔ اب تم شکتے ہوئے ہو، جھے اچھا نہیں لگتا کہ میں حاضر ہوں گا۔ اب تم شکتے ہوئے ہو، جھے اچھا نہیں لگتا کہ سیمیس زیادہ جا گنا پڑے۔'

بات معمولی تھی۔ وہ آوی کھاٹا کھا کرسو گیا۔ مجے دن چڑھے بیدار موا تو حاتم پیلے ہے اس کے لیے تاشتا کیے موجود تھا۔ ناشتے کے بعد اس شخص نے اپنے آنے کی غریش بیان کی ''نوفل بادشاہ تم ہے وہ گھوڑا مانگہا ہے جے تم نے بڑے لاؤے یال رکھا ہے۔''

مسافر کی بات س کر حائم کے مرجے کارلیا۔ پچھ دیریاوں ہی گزر گئے۔ وہ آدمی سمجھا کہ بیتنی حائم کی سخاوت! ایک گھوڑے پر اس کی بس ہوگئی۔ چناں چہاس نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ گھوڑا نہ دینا چاہے تو نوفل کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

"بیہ بات نہیں ہے دوست۔" حاتم نے اس کی بات س کر سر
اٹھایا۔"بات دراہمل بیہ ہے کہ رات جب تم آئے تو تھے ہوئے تھے،
متہبیں بیوک بھی زوروں کی تکی ہوئی تھی۔ انفاق سے میرے پاس اس
محدورے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے خادم کو تھم ویا کہ مہمان کے لیے
اس کو ذرح کر دے۔ مجھے افسوس ہے دوست میں تمہارے کام نہ آسکا۔
میرے یاس اب وہ محدور انہیں ہے درنہ تو میری جان بھی حاضرتھی۔"

اس زمانہ میں گھوڑے کا گوشت کھاٹا جائز تھا۔ یہ آج سے پندرہ موسال میلے کی بات ہے۔

نومال میلے کی بات ہے۔

نوفل کا آدی یہ بات س کرستائے میں آگیا اور پچھ دیر جاتم طائی کو خالی خالی نظروں ہے دیکھا رہا۔ اس سے بعد اس کی مہمان نوازی کی تحریف کی اور واپس عرب چلا آیا۔

کی تحریف کی اور واپس عرب چلا آیا۔

Control of the same of the sam

ن مربید می اور واہ مرب پہر ہو ہے۔ مارا واقعہ نا تو اسے اور بھی نوفل نے جب اپنے خاص آدی ہے سارا واقعہ نا تو اسے اور بھی جرت ہوئی اور وہ سوینے لگا کہ آخر کیسے وہ حاتم کو بنچا دکھائے۔

اب حال یہ ہوگیا تھا کہ نوفل کے اپنے آومی بھی ہر وقت حاتم رائم کرنے گئے تھے نوفل کچھ عرصہ تو یہ برداشت کرتا رہا، آخر ایک دن اس نے یمن پر چڑھائی کا فیصلہ کرلیا۔ اس جنگی مشن میں اس کے خوشامدی درباریوں نے اسے خوب اکسایا اور پیر بات اس کے خوشامدی درباریوں نے اسے خوب اکسایا اور پیر بات اس کے ذہن میں ڈال دی کہ اگر کسی طرح وہ حاتم کے علاقے اور قبیلے پر قبضہ کر گئے تو ماتم کے علاقے اور قبیلے پر قبضہ کر گئے تو ماتم کے علاقے اور قبیلے پر قبضہ کر گئے تو مارہ کا ڈونکان کی جائے گا۔

دوسری طرف حاتم طائی نے جب سے سنا کہ نوفل جنگ کے ارادے سے اس کے علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے بیسوچا کہ سمارے فساد کی جڑ میں ہوں۔ میری وجہ سے ہی بیسب خون خرابا ہونے جا رہا ہے۔ اگر میں ہی اس علاقے سے نکل جاؤں تو نہ رہے گا بانس نہ ہے گی بانسری۔ چنال چہ اپنے اور نوفل کے فوجیوں کو جنگ و جدل سے بکانے کے لیے وہ داتوں رات اپنے گھر سے نکلا اور جنگل جدل سے بچانے کے لیے وہ داتوں رات اپنے گھر سے نکلا اور جنگل کے قریب بہاڑ کی تھوہ میں جا کر جھپ گیا۔ کھوہ بہاڑ کی درز کو کہتے ہیں۔ بیان بڑی ہوتی ہے کہ ورمیانے قد کا ایک آدی آسانی سے اس جی سے ساتی بیان ہوتی ہے کہ ورمیانے قد کا ایک آدی آسانی سے اس کھانا ساتھ لے لیا۔

نوفل نے اپنی جنگ کی تئم پوری کی۔اس نے حاتم کے علاقے پر قضہ کرلیا۔ طلح قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنالیا۔ مال واسباب سب لوٹ لیا اور وہ جانور اور ڈھور ڈنگر جنہیں وہ لوگ چرایا کرتے ہتے، اپنے قبضے میں کر لیے۔ حاتم وہاں تھا ہی نہیں۔ بیسب کرنے کے بعد بھی نوفل کو چین نہ آیا کیوں کہ وہ تو حاتم کو قبل کروانا جا ہتا تھا تاکہ نوفل کے نام کی بوجا ہواور اے سب کئی کہیں۔

جب حاتم اسے نہ ملاتو اس نے اعلان کروایا کہ جو محض حاتم کو دھونڈ لائے گا، اسے ایک ہزار اشرفیاں (سونے کے سکے) انعام ملیس گے۔ جوحاتم کا یا بتائے گایا اس کی مخبری کرے گا، اسے بھی یہی انعام

دیا جائے گا۔ یہ بات سارے عرب یس کابل کی ، بر تعمل انسام کے دان کے میں صابح کو تاش کرنے دگا۔

دوسری طرف عاتم ان سب بانوں سے سید نظرہ اس کھوہ میں گم نامی اور نظر بندی کی زندگی گزار ربائل ۔ ووالے نال بر ملوش نظا کہ شامید خدا کی یمی مرضی ہے۔

ائیس دنوں کا ذکر ہے کہ ایک بوزھائٹر برا بسکل ہیں تکریل پھٹا ہوا
اس طرف آیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے سائر بھی۔ کئر برے کا نام ابو زید
اور اس کی بیوی کا نام ام زید تھا۔ گھو ہے تھاتے وہ ای کھوہ کے تریب آ
گئے جس میں جاتم چھپا ہوا تھا لیکن وہ اس کی موبودگی ہے ہے بغر ہے۔
ابو زید کہنے لگا: "ہم بوز ہے ہو گئے ہیں، ہمارے بشم کمزور ہو گئے
ہیں لیکن کیا مصیب ہے کہ روزانہ میلوں پھل کر لکڑیاں اکھی کرتے ہیں
ہیں لیکن کیا مصیب ہے کہ روزانہ میلوں پھل کر لکڑیاں اکھی کرتے ہیں
تب کہیں جا کر چولبا جاتا ہے، بائے ہماری قسمت بھی کئی نزاب ہے۔"
ہیں جا کر چولبا جاتا ہے، بائے ہماری قسمت بھی کئی فرار ہے۔"
ہیں جا کر چولبا جاتا ہے، بائے ہماری قسمت بھی کئی ہیں گئی ہی ہمارے ہاتا تق ہمارے ہمارے ہی جاتا تق ہمارے ہی دن پھر جاتے ۔"

"حاتم ہاتھ لگ جاتا، کیا مطلب
ہے تیرا؟" ابو زید نے اسے جھڑکا۔
"مخصے نہیں معلوم ہم برقسمت لوگ ہیں،
معلا کہاں سے حاتم ہمارے ہاتھ آ
جائے گا اور کہاں ہم اسے نوفل کے جوار اشرفیاں لے لیس
حوالے کر کے ہزار اشرفیاں لے لیس
گے۔ ہماری قسمت میں تو بہی مشقت کھی ہوئی ہے اور بس سیال ادھر
رکھی ہوئی ہے اور بس سیال ادھر
رکھی موئی ہے اور بس سیال ادھر

حاتم کھوہ میں چھپا ساری باتیں اس رہا تھا۔ اسے یہ بجھنے میں دیر نہ گئی کہ نوفل اس کے علاقے پر تابض ہو چکا ہے اور اس نے اس کے سرکی قیمت ایک ہزار اشرفیاں مقرر کی ہیں۔ اس موقع پر حاتم کے خون نے جوش مارا اس موقع پر حاتم کے خون نے جوش مارا اور اس کا وہی جذبہ بیدار ہوگیا جواسے اور اس کا وہی جذبہ بیدار ہوگیا جواسے

دوسروں کی مدد پر اُبھارتا تھا۔ جنال جدال نے سوجا میں بھی مدہمی مر تو ہاؤں گا، کیوں نہ سمی کے کام آ کے مروں۔ اگر سے بوڑھا مجھے لوفل کو پیش کر وے اور انعام یا لے تو کتنا اچھا ہو؟ چنال جہ مبلی سوج کر وہ کنوہ ہے آگا اور اوڑھے سے کہنے لگا:

افرا بخبرو بڑے میاں میں ہی حاتم ہول جس کی تمہیں اور انظم ہول جس کی تمہیں اور انظم ہوں جس کی تمہیں اور اور مجھے نوفل بادشاہ سے حوالے کر سے انعام لے لو۔"

بوڑھے کے چبرے پر جیرانی کے اثرات نمودار ہو مگئے۔اس نے کہا: ''شکل سے تو تم عقل مند دکھائی ویتے ہولیکن با تیں عجیب کرتے ہو۔ ذرا پھرے دہراناتم نے کیا کہا؟''

عاتم بین کر قریب آگیا۔ بین نے کہا: ''بوے میاں، بین ای
عاتم ہوں۔ اگر تم مجھے لے جا کر نوفل کے حوالے کر دوبو تمہیں ایک
ہزار سونے کے سکے مل جا کیں گے، تمہارا پڑھایا تو سکون سے گزر
جانے گا۔ لوآ کے برھو میرا ہاتھ تو تھامو۔''

" برگرز نہیں۔ اور معے نے شخت کہ میں کہا۔ " میں نے ساری زندگی شراینت ہے گزاری ہے .... جھلا میں بیاکام کیوں کرنے لگا کہ



اور سب کو خیشر کی دی۔

جلاد کا کوڑا د کیچے کرسب چپ ہو گئے اور ذرا در کو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پھرنوفل نے خود جاتم سے پوچھا کہ وہ بتائے کہ اسے س نے كرفتاركيا ہے تاكه فيصله كرنے بيس آساني ہوكيوں كه سات آتھ آدى اس بات کا دعویٰ کراہے ہے۔

بوڑھا بوڑھی اس دوران ایک طرف ہٹ کر کھڑے بیرسارا تماشا د مکے رہے تھے۔ حاتم آگے بڑھا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا: " بادشاه سلامت! بيج پوچھيے تو وہ بوڑھا لکڑ ہارا اور اس کی بیوی مجھے سب ے اللے پکرنے والے میں۔

بادشاہ نے بوڑھے کو قریب بلایا اور کہا ''اے بررگ ایج سے التاسيسارا قصدكيا بياسي

بوڑ بھے نے ورتے کا منے سارا قصہ کہدسنایا کہ عاتم کو سی نے و كرفاري مين كيا بلكه بيرخود بى ان كى مدد كے جذبے سے يہاں جلا آيا۔ نوال نے جب بیات سی تو حیران رہ گیا۔اسے اُمید بی نے می کہ عام ایما می ارسکتا ہے۔ اس نے ول میں سوچا کہ میں آکر ساری زندگی مجھی زور نگاتا رمون تو حاتم ہے برابر سی سی سکتا۔ میتو پیدائی تی ہے اور اے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ای سخاوت کے لئے کیا ہے۔ چنال چہاس نے ا حاتم کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اے اسے ساتھ تخت پر بھایا۔ اس کے بعد اس نے علم دیا آگیہ بوڑھے ادر اس کی بیوی کو ایک ہزار اشرفیاں دی جا تیں اور جو الوك جَفُولِ فِي وَوَكِي كرري شَقِي أَبِين وَن وَن كُورْ الكات جائين-

الكارون بهبت می خوشیال الے كر طلوع موا- نوفل نے حاتم كى سرداری مشکیم کی۔اس کے قبیلے والوں کو آزاد کمیا، ان کا لوٹا ہوا مال و اسباب انہیں واپس کیا۔اس کے بعد تمام لوگوں کے سامنے اس سے اہے آس سلوک کی معالی ماعی اور عرب کو واپس لوٹ گیا۔

جانے سے پہلے اس نے حاتم کواپی تلوار تھے کے طور پر پیش کی جيے حاتم نے قبول كرليا۔

کے جاتم کا آی عرب کا سخی ترین شخص تھا، یہی وجہ ہے کہ عربی تاریخ کی ہر کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔لوگ حاتم کی سخاوت کو مثال و کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حاتم کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد حضور علی نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا۔ حاتم کا بیٹا عدی بن حاتم اس وقت زنده تها وه حضور عليه يرايمان لا كرصحاني بنا\_ (ماخوذ) ☆☆☆.

اسى شريف آوى كواس ظالم كے حوالے كروں اور انعام پاؤل..... بيس ہرگز ایسا نہ کروں گا، رکھے نوفل اپنی انٹر فیاں ایپے پاس\_'' "" فتہیں بہیں بڑے میال " عاتم ضد کرنے لگا۔

'' ذرا سوچو تو .....کسی نه کسی دن میں نے گرفتار ہو ہی جانا ہے تو چھرا ج بی کیوں تہیں اور چھرتمہارے ہاتھوں سے بی کیوں تہیں۔"

اب دونوں طرف سے تکرار ہونے لکی۔ حاتم گرفتاری کی ضد کرتا اور بوڑھا خود داری کی۔ اتن دریہ میں ایک اور لکڑہارا اس طرف آ لکلا۔ چھر کہیں سے کوئی کسان بھی آ گیا، پھر کچھ اور لوگ بھی ان کی طرف آ گئے۔ یول ذراس دریس مجمع اکٹھا ہو گیا۔

المجابرات میال، حاتم نے بھیر وکی کر کہا۔ "اگرتم مجھے نوفل کے پاس مبیں کے جاتے تو میں خود جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ مجھے مرفقاركرف والاير بورها لكرباراب.

حاتم کے اینے منہ سے اس کا نام س کر لوگوں کو یا چلا کہ یمی نوجوان طائم ہے، چنال چدانہول نے بڑھ کر ہاتھ ڈالا اوراس کے بازو جکر کیے۔ ہر محض دعوی کرنے لگا کہ حاتم کو اس نے گرفتار کیا ہے۔ بول سیسارا مجمع نوفل کے دربار کی طرف چل بڑا۔ بوڑھا لکڑ ہارا اور اس کی بیوی بھی افسوس کرتے ساتھ ہو لیے۔

نوقل نے جب این سامنے حاتم کو پایا تو اس کے چرے پا فاتحانه مسكرا بث أنكى اس في لوكون سے بوجها: "حاتم كوكون كرفبار کرکے لایا ہے؟"

"میں جناب "ایک آدی آگے بڑھ کر کہنے لگا۔" بھلا میرے سوا ميه كام كون كرسكتا تقا؟ بيس تو كلوجي مول كلوجي احاتم بإتال مين تفي حبیب جاتا تو میں اسے ڈھونڈ نکالتا۔" "چل ہے در ہے اور مرے نے اے دھكا ديا۔" حاتم كو ميں نے كرفاركيا ہے۔ ميں كى دن ہے اس کی تلاش میں تھا، آخر کے کہاں جاتا، آج ہاتھ تو آئی گیا نال۔ "بادشاه سلامت!" تيسرا مخص ميني لگا-"ميه دونون جموك بينت

ہیں، عاتم کو میں نے پکڑا ہے۔ آج پہاڑے یاں میں نے اے ویکھ لیا۔ اس نے بھا گئے کی بری کوشش کی لیکن جناب عالی میں پہلوان مول- مجھ سے بھلا مرکسے کے سکتا تھا؟ و سکھنے ابھی بھی اس کی کلائی "- - J'ady - - 1

ایک چوتھا آومی ابنا کارنامہ بیان کرنے لگا کہ حاتم کو اس نے كرفتاركيا ہے۔ آخر ميہ بحث اتنى برهى كەنونل كے جلاد نے كوڑا نكال ليا

ميزيت بجرازان 1015

### روهنگيا

روہ نگیا مبافرار (بر) کے علاقہ اراکان اور بنگلہ دلیش کے ملاقہ چٹاگا نگ ٹیل بسنے والے مسلمانوں کا نام ہے۔ سوبہ اراکان پر بری تساط کے بعد ظلم و تشدد کے دور سے ننگ آکر برای تعداد میں مسلمان تھائی لینڈ میں مبابر ہوئے۔ 18 مارچ 2008ء کو تھائی دزیر اعظم ساک سنداروائ نے کبا کہ تھائی بھیریہ کوئی ویران بریرہ ڈیونڈ رائ ہے تاکہ روہنگا مسلمانوں کو وہاں رکھا جا سکے۔



جنوب مشرقی ایشیائی ملک میانمار، سے برمائے پُرائے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1937 تک برصغیر کا بی حصہ سجھا جاتا تھا۔ پیر برطانیہ نے 1937 ، میں اے برصغیر سے الگ کر کے ایک علیمرہ کالونی کا درجہ دیتے دیا اور 1948 ، تک بدعلاقہ مجمی برطانوی تساط کے زیر اثر رہا۔ آخری منل بادشاء بہادر شاہ ظفر کو بھی میانمار (ہر ۱) میں ای جلاوطنی کے دن گزارنے نیر مجبور کیا گیا اور آئی بھی رکون میں اس جلاوطنی کے دن گزارنے کی جبور کیا گیا اور آئی بھی رکون میں اس کے تابع اس کی قبر من ساطنت کے زوال اور برطانوی سفاکیت کے نوسے ساتی نظر آتی ہے۔ میانمار کی تقریباً 5 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی میں 89 فیسکہ بودھ، 4 فيسد مسلمان ( تفريباً ساز مع 22 لا كل )، 4 فيصد ميدائي، 1 فيصد مندواور 2 فيصد ودمري تويس آباديس - يبال براسلام كي آيد الله 5 فالا 1050 م ے ملتے ہیں جب اسلام کے ابتدائی سالوں میں ہی عرب مسلمان تجارت کی غرض سے برما آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ سے اسا اس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت رامسین (رخائن) میں آباد ہے اور یہاں تقریباً 6 لاکھ کے قریب مسلمان بہتے ہیں جنہیں 'رو بنگیا'' کہنا جاتا ہے۔ روسنگیا کے مسلمانوں کوعرصہ دراز سے ظلم کا سامنا ہے۔ تین نسلوں سے بیر بے جارے بیظم سبہ رہے ہیں لیکن مظالم ہیں کہ جو کم ہونے کا نام میں المان علی وقت كررنے كے ساتھ ساتھ ان مظالم كى نى شكيس اور فى جہتیں سامنے آتى ہیں۔ تازہ ترین شكل این آكی بدے كے براروں روز عليا مسلمان مباجرین کو تھائی لینز کی حکومت نے کشتیوں میں ڈال کرسمندر میں کھینک دیا ہے اور کئی دنوں سے موت و حیات کی کشکش میں مبتلا این انسانوں کی مدد کے لے اونی تیس آیر با۔ سلمان ہونے کے جرم میں انہیں جس سندر میں پینک کرقیدی بنا کیا ہے۔ اس کے کنارے پر وُنیا کا سے برا اسلامی ملک اندونيشيا جھى واقع ب اور ترقى بدر مسلم ونياكا مريك ملائشيا بھى . ندامريكا ان كے حق ميں آواز بلند كر رہا ہے اور ند چين ميدان مين آ رہا ہے۔ ايسوي سدى ميں شاير سد رئيا كى واحد على ب كربس كے افراد كوشريت كے حق سے محروم كر ديا كيا ہے۔ انيس پاسپورٹ جارى ليا جاتا ہے اور ندسفرك اجازت وی جانی ہے۔ ہفتہ بین ایک ان ان سے جری مشقت کی جاتی ہے جب کہ ان کی زمینوں پر فوج کے تعاون سے مقالی بدھیائی نے قبضر کرلیا ہے۔ بر ما کی تحافیمت کی آ مریت کے جواب میں جمہوریت کے حق میں جدوجہد کی بنیاد پر وہاں کی خاتون سیای رہنما آ نگ سان شویجی کو امن کے نوبل پرائز سے بھی آواز اگیا ہے لیکن افسوں کے ندہی تعصب کی بنیاد پر وہ اپنے ہم وطن رہ ہنگیا مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے اس ظلم پر خاموش ہے۔

| .آخری تاریخ 10 م جوانی 2015 ، ہے۔ | برخل کے سافد کو بن چہاں کرنا ضروری ہے۔ |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                   | وماغ لراد مقام:                        |
|                                   | تمل پتا:                               |
| بانک نمیر:                        | y .                                    |

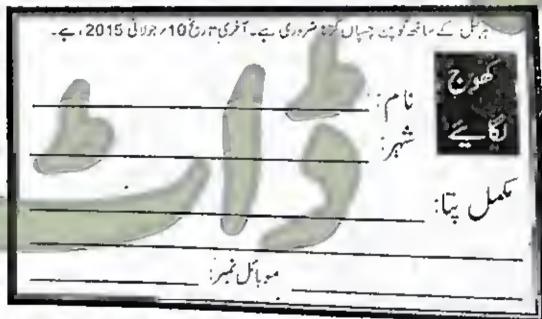

میری زندگی کے مقاصد کوپین نے کرنا اور پاسپورٹ سائز رکھی تقویر بھیجنا شروری ہے۔ نام \_\_\_\_\_شہر \_\_\_\_ مقاصد \_\_\_\_

| و يب شاب الدسال كرف ل آخرى عارع 80 م جوالي 2015 م ب- | جواه في مجل موشول من ليروز سن |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| بونهار مصور                                          |                               |
|                                                      | نام                           |
|                                                      | تَكُمُلُ بِيَا:               |
| مویائل نمبر:                                         |                               |

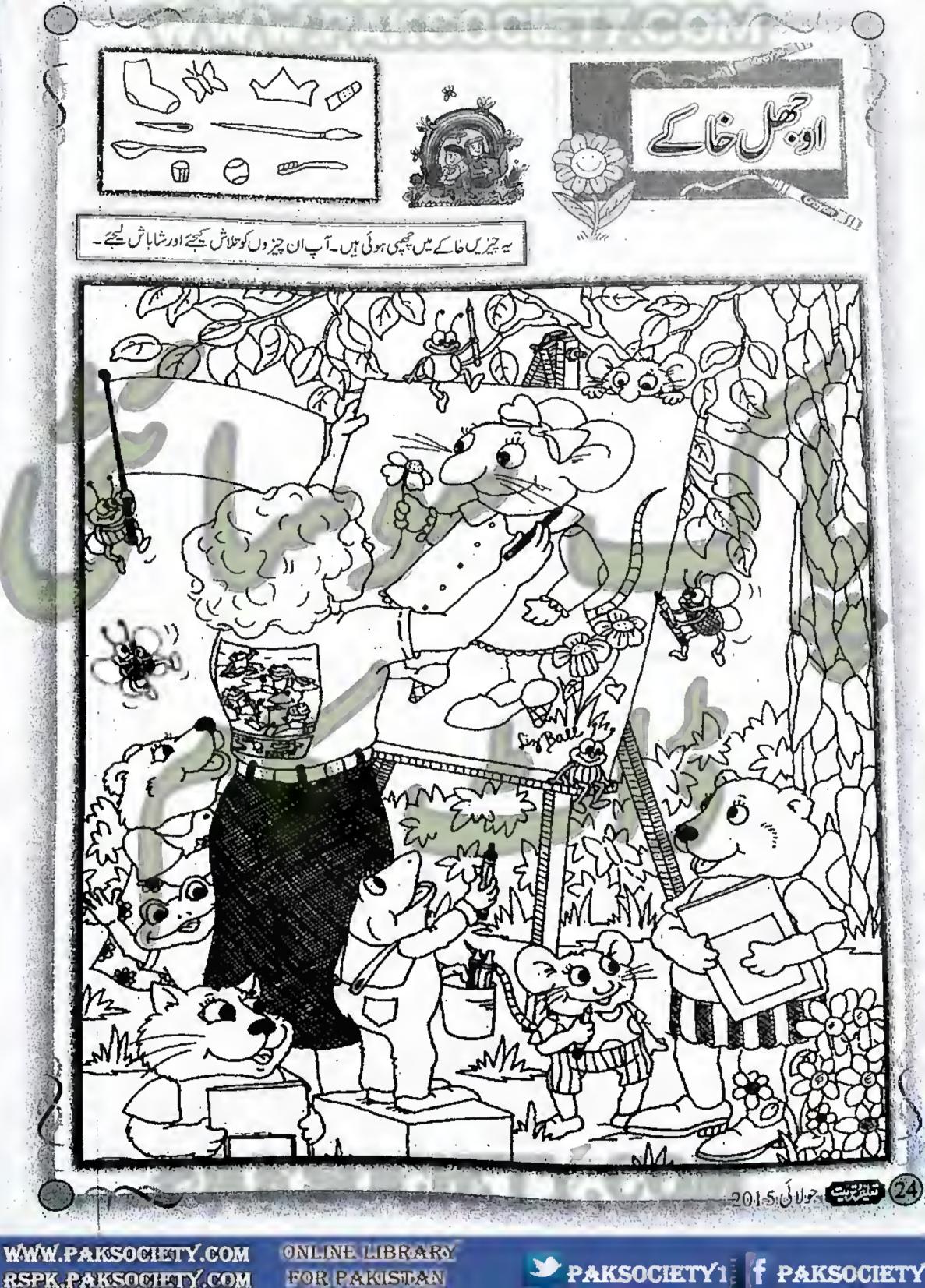



زمائے میں اس کے لیے آج جیسا جدید ساز و سامان تو موجود نہ تھا، تاہم قدرتی ذرائع یہ مقصد پورا کر دیتے تھے۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے بھاری بیخر، درختوں کے موٹے ہے، بھاری بحرکم جانور اور شراب کے پینے اُٹھا کر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اُٹھا کر ویٹ لفٹنگ کے پُرائے اولیک مقابلوں کو دوبارہ بین الاقوامی سطح پر لانے کا خواب سب سے پہلے بیرن بیبرے ڈمی کا دکرشن نے دیکھا جو 1896ء میں پورا ہوا اور ویٹ لفٹنگ کو اولیک کھیلوں میں مستقل طور پر شام کر لیا گیا۔ اس کھیل کی بین الاقوامی تگران نظیم کا نام انٹریشن ویٹ لفٹنگ ویٹ لفٹنگ فیڈریشن ہے اور مختلف ممالک کے تقریباً ایک سوقو می تقطیس اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انٹریشن ویٹ لفٹنگ فیڈریشن اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انٹریشن ویٹ لفٹنگ فیڈریشن اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انٹریشن ویٹ لفٹنگ فیڈریشن اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انٹریشن ویٹ لفٹنگ فیڈریشن

عرصة دراز تك بين الاقوامي مقابلوں ميں تبن لفش كا رواج رہائے(1) لين كلين اينڈ بريس (2) سينج (3) كلين اينڈ جرك كين 1972ء ميں غير معمولي مشكلات كي وجہ سے كلين اينڈ بريس كومنسوخ كر ديا گيا۔

دوسری بنگ عظیم ہے پہلے جرمنی کو اس کھیل میں اقالیت حاصل تھی۔ 1946ء ہے امریکا، روس اور مصر نے اس کھیل میں اپنا لوہا منوایا۔ اولیک اور کامن ویلتھ کھیلوں میں ایک ملک کے زیادہ ہے زیادہ نو کھلاڑی شائل ہو سکتے ہیں۔ مقابلے کا فیصلہ سی کھلاڑی کی تعین میں ہے دو بہترین لفٹول میں اُٹھائے گئے مجموعی وزن پر ہوتا ہے۔ بینج میں کھلاڑی آمنے سامنے رکھی ہوئی بار کوالیک ہی کوشش میں سرکے اوپر لے جاتا ہے۔ کلین اینڈ جرک میں کھلاڑی پہلے بار کو میں سرکے اوپر لے جاتا ہے۔ کلین اینڈ جرک میں کھلاڑی پہلے بار کو میں سرکے اوپر لے جاتا ہے۔ کلین اینڈ جرک میں کھلاڑی پہلے بار کو میں سرکے اوپر اس کے بعد بار میں بنیادی اور معاون حرکت بیدا کرنے کے لیے گھٹول کو جم لفٹ کے تعین تمین مواقع دیے جاتے ہیں۔ بیدا کرنے کے لیے گھٹول کو جر لفٹ کے تعین تمین مواقع دیے جاتے ہیں۔ مقابلے کی گرانی تعین ریفری کرتے ہیں اور مقابلے کا تھجہ دو کی مرائے ہے ہوتا ہے۔ اگر لفٹ کام یا خلاف ضابطہ ہوتو ریفری سرخ روشی ہوتو سفید جینڈی یا سرخ روشی ہے اور اگر لفٹ کام یاب یا ضابطے کے مطابق ہوتو سفید جینڈی یا سفید روشی ہے اور اگر لفٹ کام یاب یا ضابطے کے مطابق ہوتو سفید جینڈی یا سرخ روشی ہے اور اگر لفٹ کام یاب یا ضابطے کے مطابق ہوتو سفید جینڈی یا سور قوت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس ورزش کے ہوتو سفید جینڈی یا سفید توت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہیں کا نہیں کی نبیت توت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہیں کی نبیت توت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہیں کی کے ہیں کی کی نبیت توت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہیں کی کی کوشش



ایک ووسرے پر اپنی طاقت کی برتری کے اظہار کی خواہش انسان میں شروع ہی ہے موجود ہے۔ اس کا جوت ہمیں تاریخی جوالوں میں بھی ملتا ہے۔ خود کو دوسروں پر بلخاظ توت افضل ثابت کرنے سے انسان کو ذہنی مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس برتری کو باعث فخر سمجھتا ہے۔ اس قتم کے اظہار کے لیے انسان نے مختلف فرائع اپنائے، ان میں سے ایک ذریعہ بھاری وزن اُٹھانا بھی ہے۔ ورائع اپنائے، ان میں بھی جدت بیدا کی گئے۔ پچھلوں وقتوں میں ویٹ ساز و سامان میں بھی جدت بیدا کی گئے۔ پچھلوں وقتوں میں ویٹ ساتھ ساتھ اس میں ہی جدت بیدا کی گئے۔ پچھلوں وقتوں میں ویٹ ساتھ ساتھ اس میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو ہیں۔

ویٹ لفٹنگ کا شار قدیم ترین کھیلوں میں ہوتا ہے کیوں کہ اپنی قوت آزمائش بی نوع انسان کے لیے ہمیشہ ہی ایک چیلنے کی می رہی ہے اور اس حیثیت کا تعلق کسی خاص دور یا تہذیب تک محدود نہیں۔ انسانی قوت اور اس کے مظاہرے کے لیے انسان کی مہم جوئی کے قصے ہر دور میں زبان زد خاص و عام رہے ہیں۔ ہرحال ماضی کے قصے کہانیوں میں متذکرہ انسانی قوت نے آج کے جدید کھیلوں میں واخل ہونے تک ایس مسافت طے کی ہے جوصدیوں کو محیط ہے۔ واخل ہونے تک ایس مسافت طے کی ہے جوصدیوں کو محیط ہے۔ تاریخ کے مطالع سے یہ داضح ہوتا ہے کہ مضبوط اور طاقت ور جسم کے لوگوں کے ماہین مقابلے ہمیشہ ہی ہوتے دہتے ہیں۔ اس

قدم قدم پر جوتے کیائے سر پہ ڈال کر پکتا ہے یانی رنگ رکھاتی ہے سے يہلے تو گھر ميں مہب جائے یج شجے یا جموئے -8 ہاتھ کے گئتے ہی -ب او لے میں آ کر چاتا -9 رکشو رکتا طنے ہے نہیں یہ تحکیا ہے







بر با لي لائبرعرفان، کراچی آیک درخت کی پایج شهنیاں ير وحوب تين ير جهاؤن يو جھتے والے برے استنگ کی ایسی گائے دو اتنی ہی کھائے کتاتے کھاتے گانا سيدمحدموي سبیں اس کا تجر

9-7-50 2- 7- 7- 8- 1- 6- 5-מותים בינונים

> الف سے ض تک تمام تکونوں میں دیئے ہوئے ہند ہول میں سے ایک ایک ہندسہ اس طرح لکھتے کہ تلاش کرو جس طرف ہے ہی جار تکونوں کے ہندسوں کو جوڑیں مجموعہ 48 ہو۔ ایک ہندسہ ایک ہی بار لکھے۔ 13.14 15.16



کو "Stone Fruite" بھی کہتے ہیں۔ آڑو کی درجنوں انواع دریافت ہو بھی ہیں۔ آڑو کی پیداوار کے لحاظ سے چین، اٹلی، دریافت ہو بھی ہیں۔ آڑو کی پیداوار کے لحاظ سے چین، اٹلی، اسپین، امریکہ، بونان، ترکی اور ایران نمایاں ممالک ہیں۔ اس کے بھیل میں کار بوہائیڈریٹس، بھکنائیاں اور پروٹینز کے علاوہ وٹامن B اور وٹامن B، رائبو فلیون، نیاس، فولیٹ، وٹامن C، وٹامن B اور وٹامن K، رائبو فلیون، نیاس، فولیٹ، وٹامن کے علاوہ آڑو کیائیم، آئرن، وٹامن کم علاوہ آڑو کیائیم، آئرن، میکنشیم، مینکنیز، فاسفورس، بوٹاشیم، سوڈیم، زبک اور فلورائیڈز کا بھی خزانہ ہے۔ آئوں کے افعال کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ کے گیڑوں خزانہ ہے۔ آٹو کے چھلکے میں کو ہلاک کرنے میں بھی آڑو لاجواب ہے۔ آڑو کے چھلکے میں کو ہلاک کرنے میں بھی آڑو لاجواب ہے۔ آڑو کے چھلکے میں

## مالديپ

مالدیپ(Maldives) یا جمہوریہ مالدیپ ایک اسلامی ملک ے جو جزائر پر مشتل ایک ریاست ہے جس کے جنوب میں



بھارت اور 700 کلومیٹر جنوب مغرب میں سری انکا واقع ہے۔
اس ملک میں 1192 جزائر ہیں جن میں سے 200 کے لگ بھگ
جزائر پر انسانی آبادی موجود ہے۔ مالدیپ کا دارالحکومت مالے
(Male) ہے۔ ملک کی سرکاری زبان "Maldivians" ہے۔
یہاں صدارتی نظام حکومت رائج ہے۔ سطح زمین پر بیسب سے نجلا
ملک ہے جس کا سمندر میں غرق ہونے کا امکان موجود ہے۔ اگر
آلودگی ندرکی تو شاید ہے ریاست وُنیا کے نقشہ پر ندر ہے۔ 12 ویں



آڑو

آڑو (Peach) کا سائنس نام "Prunus Persica" ہے۔
اس کا تعلق "Roseaceae" یعنی گلاب کے خاندان ہے ہے۔

یہ سندا بہار چھو لے سائر کا درخت ہے۔ اس کا آبائی تعلق خال
مغرلی چین ہے۔ درخت کی اونچائی 13 سے 33 فٹ ہوسکت
ہے۔ یع لہوڑے ہوتے ہیں جن کا سائز لمبائی میں 7 سے 16



سینٹی میٹر (2.8 سے 6.3 ایج) اور چوڑائی 2 سے 3 سینٹی میٹر (Petals) (Petals) ہوتی ہے۔ پانچ بتیوں (Petals) والے گلابی رکھت کے بچول کا قطر 2.5 سے 3 سینٹی میٹر ہوتا والے گلابی رکھت کے بچول کا قطر 2.5 سے 3 سینٹی میٹر ہوتا دیا ہے گئیل کی سینٹی میٹر ہوتا دیا ہے گئیل کی سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس پھل

### بس نے لندن میں دھوم جائی۔ گریگر جان مینڈل

گریگر جان مینڈل (Gregor Johann Mendel) کوعلم جینظس (Genetics) کا باپ کہا جاتا ہے۔ آپ 20 جولائی 1822ء کو آسٹریا کے گاؤں"Moravia" میں ایک



کسان کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام"Rosine" اور والده كا نام"Anton" كانام"Veronika" اور وومرى بہن کا نام "Theresia" تھا۔ مینڈل نے ریاضی اور شاریات ے علم میں ڈگری حاصل کی اور پیشہ کے اعتبار سے اعلی تعلیم یافتہ ہونے کے باعث ایک چرچ کے یادری بن گئے۔مینڈل نے ابتدائی اورسینڈری تعلیم کے دوران حیاتیات (Biology) کی تعلیم سیمی حاصل کر رکھی تھی۔ چنانچہ مینڈل نے میر Pisum " "Sativum کے پودے پر شحقیقات کا آغاز کیا آور قوانین وراشت مرتب کے جنہیں آج پوری دُنیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ 6 جنوری 1884ء کو 61 برس کی عمر میں مینڈل کا انقال ہو گیا۔مینڈل کی وفات گردے کی بیاری کی وجہ ہے ہوئی۔مینڈل کی زندگی میں اس کے کام کو پذیرائی حاصل نہ ہوسکی، البتہ اس کی وفات کے 16 سال بعد دُنیا نے اعتراف کیا کہ مینڈل کے وضع کردہ قوانین درست ہیں۔مینڈل نے فزکس اور فلفہ بھی پڑھ رکھا تھا۔ کہ ک

صدى تك بدرد مت يهال كابرا زبب تفار 1153ء يل يهال اسلام کی روشی بیجی۔ 26 بولائی 1965ء کواس ملک نے برطانیہ ے آزادی ماصل کی۔ ملک کاکل رقبہ 298 مربع کلومیٹر ہے۔

وُنیا مجر میں لوگوں کو سفری سبوات مہیا کرنے میں بس (Bus) بڑی اہم ہے۔ دُنیا کی سب ہے بڑی بس چین کے پاس ہے جس کا ال يس ش "Young Man JNP 6250G" حـ ال يس ش ایک وقت میں 300 مسافر سنر کرتے ہیں۔ اس میگا بس کی لمبائی عام بس سے 13 میٹر زیادہ ہے۔ بیہ بس چین کے دارالکونت یجنگ ہے۔ طومت "Hangzohu" شہر کے درمیان چکتی ہے۔ حکومت نے اس مروی کے تحت متعدد بسیں جلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ تختجان آبادی کوسنری مہولیات میسر آسکیں۔ اس بس کی لمبائی 82 فٹ ہے جو عام بس کی طرح مؤسکتی ہے۔البتہ یہ 50 میل فی گھنٹا كى رفار سے چلتی ہے۔ مسافروں كے سوار ہونے كے ليے ،5 وروازے ہیں۔ اندر ایک ستیں نصب ہیں جنہیں پھیلایا مجمی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جرشی کی بس ہے جو اسائی پیس 101 فٹ



﴾ ہے اور اس میں 256 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ دُنیا کی ابتدائی بس 💃 فرانس کے شہر ہیرال میں 1662ء کو متعارف ہوئی۔ اس بس نما والی کو محورے کینیج سے 1833ء میں بھاپ سے چلنے والی



سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی متحدوں میں تو وُنیا ہی بسا کرتی ہے

ہم نے سوچتے سوچتے وقت گنوا ویا روگی وہ جو اہل قلم سے عنوان زندگی لکھ مے (افراح الكير، لا دور)

گندم امیر شهر کی ہوتی رہی خزاب بیٹی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی (پدائجہادرلیں مغل، قلعہ دیدار سکھ)

> ہزاروں سال ترکس این بے توری یہ روتی ہے بردی مشکل سے ہوتا ہے جین میں دیدہ ور پیدا

' (ٹروت لیقوب، لاہور) وہ جراں ہیں تمہارے ضبط ید ، کہد دوفتیل ان سے جو دامن بينبيل كرتا ، وه آنسو ول بير كرتا ب

(ابرارالحق، راجه جنگ)

تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اسے عقاب یہ تو چلتی ہے تھے اونیا اُڑائے کے کیے

( فاطن ضیاء، مجرات ).

بتان رنگ و خول کو توژ کر ملت میں مم ہو جا نه تورانی رہے باتی نہ اریانی نہ افغانی

(محمد عثمان على ، بمفكر)

ریکھتے ویکھتے ورال ہوئے منظر کتنے أڑ گئے بام تمنا سے کبوتر کتنے

(محد حارث سعيد، بوري والا)

آدم کے کسی روپ کی تحقیر نه کرنا پھرتا ہے زیانے میں خدا مجیس بدل کر (شرونيه ثناه، حيررآباد)

دیکھا جو تیر کھا کہ کمیں گاہ کی طرف اینے ہی ووستوں سے ملاقات ہو گئی

(ثمره طارق بث، گوجرانواله)

شام سورج کو ڈھلنا سکھا دیتی ہے ممع پروانے کو جلنا سکھا دیتی ہے گرنے والے کو تکلیف تو ہوتی ہے مگر کھوکر انسان کو چلنا سکھا ویتی ہے

(صا شوكت، گوجرانواله)

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی سیہ خاکی اپنی فطرت میں ندنوری ہے نہ ناری ہے (مقدس چوبدری، راول پندی)

> خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود یو جھے ، بنا تیری رضا کیا ہے

نبیں ناامید اقبال این کشت ورال سے ذرائم ہو تو، بیر می برسی در فیز ہے سائی (محرحس نديم ١١ تک)

الفاظ کے ! بات کا انداز اور ہے يجيلا ماال آج بھي گويا نہيں گيا اب بھی کہیں کہیں یہ ہے کالک گلی ہوئی ربحش کا واغ ٹھیک سے دھویا نہیں گیا ( حافظ محمر آ صف لطيف ، محوجرا نواليه )

> تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسان اور جی ہے

محیت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں یہ جو ڈالتے ہیں کند (مشيره سليمان بث)

2015 July

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety







"سے زندگی ہے اس میں تحبیر کھی ہیں اور نفر تیل کھی ہیں۔ محبت انسان کو سنوارتی ہے اور نفرت انسان کو بگاڑتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اغرت سنوار ادے۔ خلیل الرحمٰن ان ہی لوگول رمیں ہے ایک ہے۔ وہی جو ابھی ہمیں نماز پڑھنے کا اشارہ کر کے گیا ہے۔ " بیاعظم تھا جو دل کی گہرائیوں سے بات کر رہا تھا۔ اعظم کو میں اینا دوست نبیس کبدسکتا۔ بال واس کے سلام دعا کا تعلق ضرور تھا۔ ہاری دُکا نیں ایک ہی بازار میں تعیں۔ اس لیے ملنا ملانا رہنا تھا۔ میں اینی وُکان کی طرف جاتے ہوئے اعظم کے پاس زک گیا تھا۔ پھر بات نے بات نظمی جلی گئی۔ پیچھلے دنوں اعظم کی وُکان میں آپگ لگ گئی تھی، وہ کیڑے کا کام کرتا تھا۔ دُکان میں پڑا سارالسامان جل کر خاکسر ہوگیا تھا۔اب اعظم نے ایک نے سرے سے کام کی ابتداء کی تھی۔ میں اس کی دل جوئی کے لیے آیا تھا۔ میں ظلیل کو بھی جانیا تھا، بازار میں اس کی بھی کیڑے کی دُکان تھی۔ وہ اعظم اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر زُک گیا تھا۔ بھراس نے کانوں کو بوں ہاتھ لگایا جیسے نماز کی نيت بانده ربا مو- بداس بات كا اشاره تها كه آؤمجريس طح بين-وہ چلا گیا تو اعظم نے دوبار دبات شروع کی۔

وہ چا میں وہ اس نفرت کو آپ کاروباری رقابت بھی کہد سکتے ہیں۔ اس بازار میں خلیل کی واحد دُکان تھی جہاں کیڑے کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ پھر میں نے کام کا آغاز کیا تو کیڑے کے گا یک تقسیم ہو

گے۔ آپ تو جانے ہی ہیں کہ وُکال داری اخلاق کا دوسرا نام ہے۔
دیکھتے ہی دیکھتے کام جل نکلا تو خلیل جھے سے جلنے لگا۔ جلن کی اس
آگ سے نفرت بیدا ہوئی۔ اب تو وہ میرا دل دکھانے کا کوئی موقع
ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ مجھے دیکھ کرتھوک بھینکنا ..... لوگوں کو
میرے خلاف برنگان کرنا۔ اگر کوئی میری خلاش میں اس کی دُکان پر
جیا گیا تو اسے غلط ست میں روانہ کر دیتا۔ ایسے اور بھی بہت سے
روکل تھے اور مجھے سب خبر تھی۔ ایسے میں ایک واقعہ ہو گیا۔ میں
روکی دل جسی سے من رہا تھا لیکن اعظم نے بات اُدھوری جھوڑ دی

" بید ناز براه لیں " بید وقت ایس شی جس سے انکار ممکن المیں تھا۔ ساتھ ہی مبد میں چلے آئے۔ خلیل پہلے سے موجود تھا۔ ہم متیوں نے کندھا ملا کر نمار اوا کی۔ میر کے موجود تھا۔ ہم متیوں نے کندھا ملا کر نمار اوا کی۔ میر کے ہونٹوں پرمسکر اہث تھی کیوں کہ میں وہ بات جانتا تھا جو وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ ہاں، ان دونوں کو ایک ساتھ نماز اوا کرتے و کھے کر مجھے بہت سکون ملا تھا۔

''واقعہ بہت عجیب ساتھا شایداس واقعے نے خلیل کے دل ک وُنیا بدلی تقی۔ ان ونوں خلیل کی نفرت عروج پرتقی۔عصر کی نماز کا

وقت تھا۔ تماز کی اوالیکی کے بعد تمام نمازی سجد س سے باہرنش رے تھے۔ میں نے ویکھا حلیل معجد کے بیت الخلاء میں سے باہر نکل رہا تھا۔ ان دنوں وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وہ بھی نماز بیل کے بجوم میں شامل ہو گیا۔ ہم ایک ساتھ معجد کے بیرونی دروازے میں ے باہر نظے۔ باہر ایک خاتون کھڑی سی۔ اس نے این گوریش ایک جھوٹا سا بحد اُٹھا رکھا تھا اور وہ نماز یڑھ کر آگے والوں کے چہرے تار رہی تھی۔ پیرطلیل کے چبرے میں اے نجانے کیا بات نظر آئی، اس نے خلیل کوروک لیا۔

"ميرے بيچے كى طبيعت خراب ہے۔ ميں نے ڈاكٹر سے دوالي ہے۔ شاید میرے سے کو نظرید کی شکایت ہے۔ آپ وم کر دیجے ۔''شرمندگی کے احساس سے خلیل کا سر جھک گیا۔ اس کا وضو مبیں تھا۔ وہ بیت الخلاء سے آیا تھا۔ اس نے نماز بھی نہیں برشی تھی۔اللہ کا یاک کلام وہ پڑھتا تو کیسے پڑھتا۔

'' میں انجھی تماز پیڑھ کر آتا ہوں۔'' وو روبانسی آواز میں بولا۔ وه شاید تهیل جانبا تما که و شوند و تب بھی قرای آیات کی زبان ے تلاوت جائز ہے۔ اب من آنے براعا۔ یس نے بے کے سر ير بالتحد ركعا سورة الفلق اور سورة البناس كي تلاوت كي، يح كي صحت

> کے لیے دعا مانکی اور بیچے کو دم کر ویا۔ بیر سارا منظر خلیل د کیے رہا تھا۔ میں مجھے سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ مربا ہو گا کیکن مجھے اس بات کی خوشی کھی کہ کم ے كم اس نے الله كى بارگاد مين بھكنے کے لیے قدم تو اُٹھایا۔ یہ نماز کی طاقت ہے۔ اس کی طرف پہلا قدم أشانا اى مشكل موتا ہے۔ يبلا قدم أخر كيا تو آئے كى منزل آسان بو جاتی ہے۔'' اعظم رُ کا تو بولا۔

'' بیہ بات تو سمجھ میں آئی کہ خلیل کے دل کی دُنیا کیے بدلی۔ ہاں، تم ہے وہ جونفرت کرتا تھا اس کا خاتمہ کیسے ہوا۔'' ''جہال تک بیں مستجهتا هول مناز دل مين زمي پيدا کرتی ہے۔ ول کا میلاین دھو دیتی ہے۔ شاید بیای کا کرشمہ ہو۔ اب

مجھی اعظم بیسے انسان میں ہی ہوسکتی تھی۔ میں دل پر بوجھ کیے والبس لوث آیا۔ رات کو میں اسینے گھر پہنجا تو میری طبیعت خراب تھی۔ کچھ بے سکونی کی سی کیفیت تھی۔ میں بستر میں لیٹا ہوا تھا کہ دروازے یر دستک ہوئی۔ میں نے اُٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے خلیل کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب خلیل، اعظم کا دوست ہے لیکن اعظم نبیں جانیا تھا کے علیل میرا دوست ہے اور میرا پڑوی بھی ہے۔ ''میں تم سے ملنے کے لیے بہت بے تاب تھالیان پھر سوچا کہ تم رات كا كمانا كما لوي تعور ا آرام كرلوء بعر ملاقات مع بليد أول کیا۔ ' خلیل کی حرکات وسکنات ہے اس کی ہے چینی طاہر ہورہی تھی۔ ''میری تو بھوک ہی مرگئی ہے۔ بیس بھی تم سے ملنا جا ہتا تھا اور ممين بالما جا بالقاكم في فظم كيا لين بين ظلم حيونا لفظ ہے، تم نے مراو کیا۔ تم نے ایک ایسے آدی کو تکلیف دینے کی کوشش کی جو اسے ول میں اللہ کی باک ڈائٹ کو بسائے بلیٹھا ہے۔ تم الے کیا برباد كرو كي اس برباد كرنے كى كوشش من تم خود برباد ہو جاؤ كے۔

و کی لومیری دکان جل کئی تو سب سے پہلے جس انسان نے میری

مددی، ووطیل بن ہے۔ طلیل کی وجہ سے بی میں بازار میں ووبارہ

قدم جما سرئے' اعظم طیل کے احسان کا برماا اظہار کررما تھا۔ بیخولی

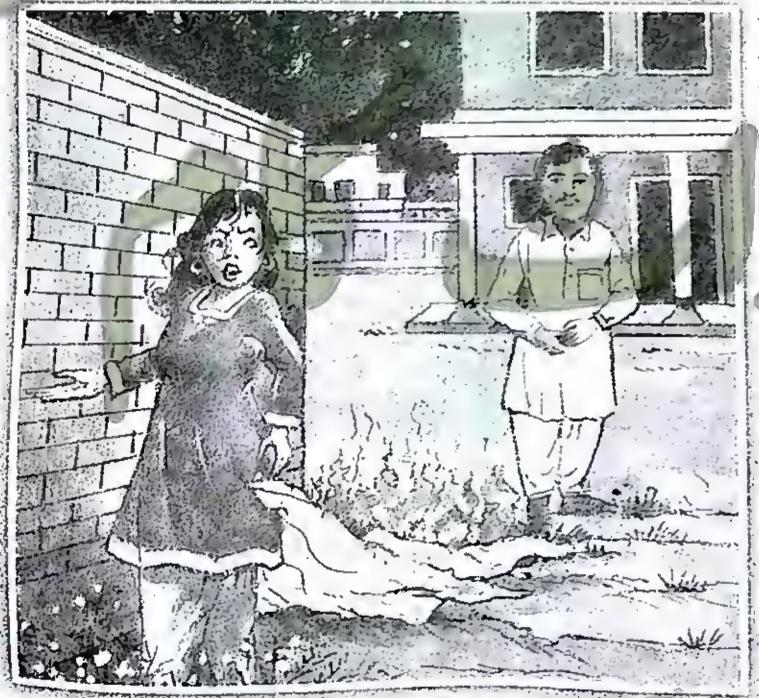

ففا کد اعظم اس کے بارے میں کیا سوجتا ہے ادر میں نے اسے و ملی لگا دی تنی کداس کی دُکان کوآگ لگانے والے بھی تم ہو۔ اگر اعظم کومعلوم ہوجائے کہ بیٹلم تم نے کیا ہے تو پھر کیا ہوگا۔خلیل کی "آينگھول ميں آنسوآ گئے۔

"كياتم ميزے دالے راہے پر چلو گے۔ ميں اعظم سے نفرت \* كرتا تھاتم جمھ سے نفرت كرنے لگے ہو۔ ميں نے نفرت چھوڑ كر محبت والا راستہ اپنایا ہے۔ نفرت تو میں نے گنوا دی۔ اب میں اپنا دوست طوانا نہیں جا ہتا۔ " میں نے خلیل کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ درست کہدر م تھا۔ نفرت انسان کو گنواتی ہے تو محبت انسان کو سنوارتی ہے۔ مِيرًا دوست خليل اب سنور چڪا تقا اور اس نے نفرت گنوا کر اعظم جبيا ووست بایا تقاریہ موہیں سکتا تھا کہ میں ان کی دوئی کے رہتے میں نفرت كا في بوتا۔ اس ليے بيس في اس راز كواسين سينے على وفن سرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میں بھی اسین دل میں وہی سکون محسوں کر زیا تھا جو خلیل اور اعظم کے دل میں موجود تھا۔ 🖈 🌣 🖈

## اؤلڈ فلیتمافل

امريكا كى أيك يبارى رياست "وايو مِنْك" مين أيك بهت خوب صورت یارک ہے جے'' یلو اسٹون نیشنل یارک'' سکتے ہیں۔اس یارک میں کی قابل دید چیزی میں کین سب سے مشہور چیز ایک گیزر (Geyser) لیعن گرم یانی کا چشمہ ہے جے لوگ اولٹر فیتھ فک " سہتے ہیں۔

ال گیزریں سے ہر 65 منٹ بعد گیس کے ساتھ پانی کی مونی سی وهار نکلتی ہے جو آہتہ آہتہ اُد کی بہونا شروع ہوتی نے اور دو تین منك بعد 150 فٹ تک بلند ہو جاتی ہے۔ یا ج سند بعد اس کی بلندی کم مونے لگتی ہے اور پھر م ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو، جاتی ہے۔

ميزراصل مي كرم ياني كے چشے ہوتے ہيں۔ يان علاقول مي یائے جاتے ہیں جہال بھی آتش فشال پہاڑ ہوتے تھے۔ یہاں زمین کی سطح کے نیچے پھلی ہوئی چٹان (میگ ما) ہوتی ہے۔ اس چٹان کی حرارت سے محیس بنتی رہتی ہے اور جب کیس کا دباؤ بردھتا ہے تو وہ چھوٹ پر تی ہے اور اس کے ساتھ گرم یانی کی دھار بھی تکلتی ہے۔

اس فتم کے گیزر آئس لینڈ اور نیوزی لینڈ میں بھی ہیں لیکن ان کی دھار اتن او تی نہیں ہوتی اور نہاس کے نکنے کا کوئی دفت مقرر ہے۔ مد خونی بلو اسٹون میشل یارک کے اس میزر بی میں ہے، ای لیے لوگ اے Old Faithful یعن قابل اعتبار بوڑھا کہتے ہیں۔

، (احور كامران رانا، لاجور)

میں نے اپنا سارا عصه خلیل یر أگل دیا تھا اور پھر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ سر جھ کانے گھر میں داخل ہو گیا۔

"میں جانیا ہوں جھے سے گناہ ہوا ہے اور میں مداوا کرنے کی كوشش بھى كرر ما ہول \_ بس تم يہ بناؤ أعظم كا دل تو ميرى طرف اے صاف ہے نا .... ' فلیل نے بے چینی سے پوچھات

" ہاں، اس نے تو مجھے یہاں تک بتایا ہے کہ دُکان جلنے کے بعد خلیل ہی وہ واحد آ دی تھا جس نے میری مدد کی لیکن دہ ہے جارہ نہیں جانتا کہ اس کی دُکان میں آگ لگانے دالے بھی تم ہی تھے۔ میرا لہجہ بہت زہریلا تھا، میں جانیا تھا خلیل کونفرت نے شیطان بنا دیا تھا۔ ایے شیطانی جذبات کی سکین کے دلیے اس نے اعظم ک دُرُکان میں آگ لگوا دی تھی۔ میں سہ بات بھی نہ جان پارتا کیکن ایک قانون ہے زمین کا حساب زمین پر بی ہوتا ہے۔ کسی کے لیے کڑھا کھود نے والا خود اس گرھے میں جا گرتا ہے۔ جس رات اعظم ک وُ كَانَ مِنْ آكِ لِكَائِي مَنْ تَقَى مُعْلِيلَ بِهِت مسرور تَقَاكُمْ اب مِن فَيْ انقام لے لیا۔ وہ اینے کمرے میں تھا کہ اچانک اس کی بیوی زور زور سے چیخ لگی۔ جی بگار من کر میں نے دیوار سے چھلا تک لگا وی - طیل بھی کمرے میں سے باہر نکل آیا۔ ہم دونوں نے دیکھا تعلیل کی بیوی بہت خوف ز دہ تھی۔ اس کا جسم کا نب رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی کھی اور حمن میں اس کی حاور جل رہی تھی۔

"كيا موا ....كيا موا ....؟" خليل ني اين بيوى كوسنجالني كوشش ك-''وہ میں ..... میں باور پی خانے میں تھی۔ کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں کی والا برتن لینے اُسی تو میری عادر کے بلو نے چو لیے ہے آگ يكر لى، ميں تھبرا كئے۔ ميں نے جادر أتار كر صحن ميں بھينك دى۔ اگر ميرے كيڑوں كوآگ لگ جاتى تو كيا ہوتا..... تو كيا ہوتا..... ، مطلل کی بیوی کا سوال تھا جو ہتھوڑا بن کر حلیل کے سر پر برس رہا تھا۔ ایک آگ اس نے لگائی تھی۔ ایک آگ اللہ نے لگائی تھی لیکن اللہ کی پاک ذات بہت رحیم ہے۔ وہ اینے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہال سیدھے رائے کی طرف ضرور بلاتا ہے۔

"پیمیرا ہی خراب عمل تھا جومیرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔" این بوی کی جادر کو جاتا د کھے کر خلیل مردہ آواز میں بولا۔ اس کے بعد طلیل نے مجھے اپنی نفرت کی کہانی سنائی جو آگ سے شروع ہو کر آگ ير بي ختم موتي تھي۔ نفرت بھي تو ايك آگ بي ہے جو آپ کے وجود کو جلائی رہتی ہے۔

اب خلیل نے اس نقصان کا ازالہ کر دیا تھا کیکن وہ جانتا جا ہتا

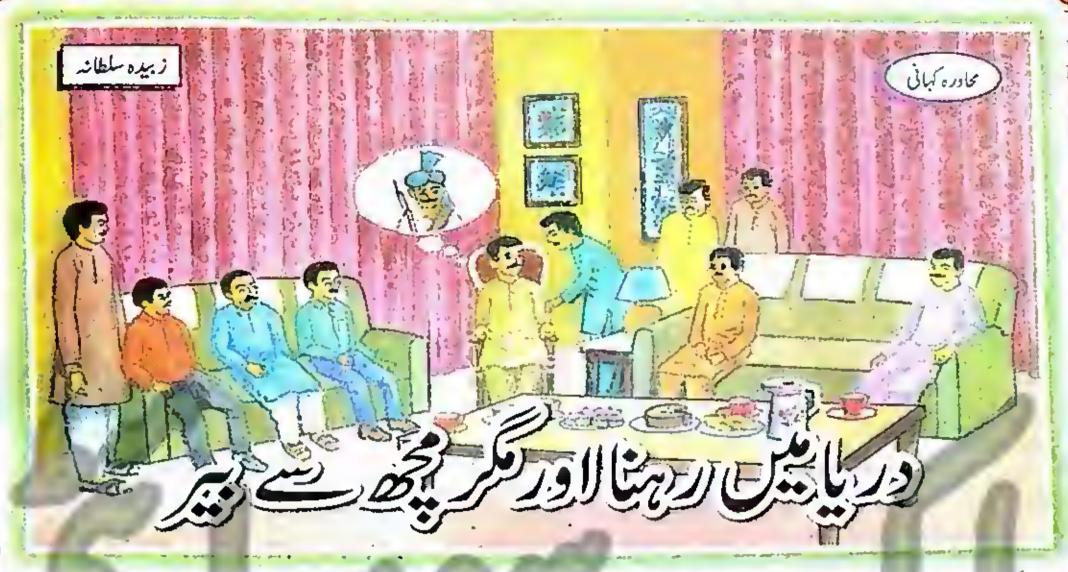

اليكش ہونے والے تھے۔ لوگ بارٹياں بنا بنا كر اينے اپنے پسندیدہ امیدواروں کے حق میں پروپیگنڈہ کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں مجلے کے چند لوگ بابو غلام خان کے کھر بھی آئے۔ بارتی کا اليك معتبر آ دمي بولا: بابو صاحب! بهم سب محلّه دارصوفي كلزار بخش كو ووٹ وے رہے ہیں، آپ بھی صوفی صاحب کو ووٹ و بیجے گا۔ عَالبًا المَيْمَ ووث مِن آپ کے گھر کے؟ پر چیال بنوا کر بھیج دی جا میں گی تا کہ آپ کوسہولت ہو جائے 🖰

كہنے والا خود بخود بى سب كچھ كہنا چلا كيا اور بابو غلام خاك کے اقرار یا انکار کا انتظار بھی نہ کیا۔ بابوئے فدرے تال ہے کہا: ا " تشخ صاحب! كيا آب سب صوفي كلزار بخش كي يجيلي كاركردكي بحول کئے ہیں؟ سابقہ دور میں جب وہ کوسکر سے تو سر کول اور کی کو چوں میں مکروں کا یانی ہر وقت بہتا رہتا تھا۔ لوگ شکایت لے کر جاتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں بھی پانچے اُٹھا کر گزر جاتا ہوں، آب بھی یائے اور کر کے گزر جایا کریں۔ جب زکوہ میٹی کے چیئر مین ہوئے تو ضرورت مندلوگوں کو جواب ملتا کہ ابھی فنڈ بھی نہیں آئے۔ ان کی کون سی خدمت گزاری پر آپ لوگ انبیں دوبارہ ذمہ داري سونينا حاجة بين؟ معاف ميجيح كا، مين تو أنبين ووث نهين دول . گا-" بيه س كر دو تين آدمي ا كفي بول أسفي: "بية آب احجها نه كريس گے۔آت کومعلوم بھی ہے صوفی صاحب کے ہاتھ بہت کہے ہیں۔" و في صاحب بولے: "د كھو نا بابو! صوفى صاحب ملك كے ردے برائے مرمجوں میں سے ایک ہے۔ ہم تم جسے لوگوں کی

حیثیت اس کے سامنے چھوٹی چھوٹی مجھلیوں جیسی ہے۔ کویا دریا میں مگر مجھ کے ساتھ رہتے ہوئے اس سے متمنی رکھنا اسے لیے ہی خطرہ ہے۔'' انہوں نے بابو کو دھیرے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر بابولفی میں سر ہلا کر بولا: ''نہ سے صاحب! محص خطرے کے ڈرسے اصول کو نظیرانداز کر دینا انسانبیت نبیس، ہمیں غلط لوگوں کا ڈٹ کر مقابله کرنا ہا ہے نہ کہ ڈر کران کا ساتھ ویتا؟''

سي صاحب اورران کے ساتھیوں نے بابوکو بہت سمجھایا بلکہ وُرایا دھمکایا مگر اس کا انکار اقرار ہیں نہ بدلا تو وہ لوگ مایوس ہو کر أنْ كُور عن موع وات جات الله المادب في الك بار بهركمان " میں تو آپ کو یہی تقییحت کروں گا با بوصاحب کہ دریا میں رہ كر مكر في سے بير ركھنا تھيك نبيل " ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿





ملنگی نے کوئی چوتی بار کارڈ کو بہ آواز بلند پڑا تھا۔خوتی اس کے چرکے سے بھوٹی پڑ رہی تھی۔ ''جناب راشد صاحب ایک شاندار افطار پارٹی کا اہتمام کر رہے ہیں، جس میں تمام کھڑ کھاند گروپ کی شرکت ہمارے لیے باعث اجر وثواب اور صدافتخار ہو گی۔'' سمنجے والا نے اطلاع دی۔

رور السب سجھ ہو گا یار!" وادا بڑی نے گویا اسے تسلی دی۔ "بردے لوگوں کی بات ہی کھ اور ہے۔"

"اور وہاں فوٹو گرافر مھی تو ہوں گے۔" مبارکال نے بھی چیک کر کہا۔"اخباروں میں ہاری رنگین تصویریں آئیں گا۔ جل جائیں سے جلنے والے۔"

دوبس بس، زیادہ مجھیلو مت۔' سنجے والا نے انہیں ڈانا۔ دوروں سے میری تو جان جاتی ہے۔ میں تو گھر والون سے کہدی الموں کہ .....

اے میری یوی مرے رہے ہے کچھ کترا کے جل

اے میرے بچو، ذرا ہوشیار! میں روزے سے ہول' دوستو! کھڑ کھاند گروپ کے روزے کا حال جائے گے لیے مرزا غالب کے خط کا ایک اقتباس بہت مفید ٹابت ہوگا۔

مرزا عالب مرحوم این ایک مکتوب میں لکھتے ہیں۔ ''جھائی!
رمضان آتا ہے توروزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر طرح طرح سے روزے کو
بہلاتے رہتے ہیں۔ بھی آم کھا لیا، تو بھی دودھ پی لیا۔ بھی بھلوں
سے ول بہلایا تو بھی روٹی سے روزے کی مہمان نوازی کی .....گر
یہاں کے لوگ بھی بجیب ہیں۔ بہتے ہیں، عالب روزہ نہیں رکھتا
طالاں کہ روزہ ندرکھنا اور بات ہے، روزے کو بہلانا اور بات ہے۔'
تو جناب ..... بچھ کھڑ کھاندی بھی ای طرح روزے کو بہلاتے

تو جناب ..... پھر کھڑ کھا ندی بھی اسی طرح روزے کو بہلاتے رہے ہیں کہ روزے کو بہلاتے رہے ہیں کہ روزے کو بہلاتے مگر استے ہیں کہ روزے نہیں رکھتے مگر بقول سینجے والا: ''کوئی کسی کی زبان تو نہیں بکڑ سکتا ناں!''

مگر اب تو ہر حال میں روزہ رکھنا تھا۔ آخر افطاری کی دعوت تھی!

حجولے والا کا قصہ تو عجیب ہے۔ روزہ کیا رکھا، سب گھر والوں کی جان پر بن آئی۔ کمرے میں بند پڑے ہیں اور ہرآ دھے کھنٹے بعد پوچھتے ہیں۔ سورج غروب ہوا یا نہیں؟ اللہ اللہ کر کے ظہر کا وقت ہوا تو کہنے گئے۔ ''روئی لے آئی۔ سورج جوضد پر اُتر آیا

ے کہ آج غروب نہیں ہونا تو ہم ضد چھوڑ دیں۔"

المسلح والا كا حال اس ہے بھی بُرا تھا۔ اب تك پائج بار نبا چكا تھا۔ آخری بار جب شل خانے میں گیا تو اتی در لگائی كه گھر والول كو لگا جيسے سيدها جنت كو سدهار گئے ہیں۔ انبول نے باہر سے آوازیں دیں۔ ہوی مشكل سے جب اندر سے سمنج والا كی آواز سنائی دی تو ان كی تشویش کھے كم ہوئی۔ اگر چہ آواز اب بھی کسی قریب المرگ ہستی كی گئی تھی۔

خیر، جب افظاری کے لیے روانہ ہونے سگے تو مبارکال غائب تھا۔ وہ سب اس کے گھر پہنچ تو پتا چلا کہ بیٹھک میں ہیں۔ وہاں جا کر عجیب ہی حال نظر آیا۔ مبارکال ایک بلٹگ پر مریض لادواکی طرح پڑا ہوا ہے اور دیوار پر چارول طرف گھڑیال ہی گھڑیال گئی ہیں۔ آچھ ڈیجیٹل اور پھے سوئیول والی ، حتی کہ ایک گھڑیال ہی منگا ہوا تھا۔ موا تھا جس کا بینیڈ ولم ملنگی کی طرح جھول رہا تھا۔

سارے کھڑ کھاندی ہے حال و مکھ کر جیران رہ گئے اور پوچھا۔ ''یہ گھڑیوں والا گور کھ دھنداسمجھ بیں نہیں آیا۔''

"ارے ہے ساتھ کہا۔
"درورہ بہلا رہا ہوں۔ جس ون روزہ رکھ لیتا ہوں، ای طرح بہلاتا رہتا ہوں۔"

عمر کا وقت تھا جب کو کھاندگروپ افظاری کے لیے پیل روانہ ہوا۔ اگر چدان کی حالت نا گفتہ بھی اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی رکشہ کرایہ پر لے لیں لیکن صحنح والا کا اصرار تھا کہ پیدل ہی جائیں گرر جائے گا لیکن اصل بات سے تھی گرر جائے گا لیکن اصل بات سے تھی کو رکھاند گروپ کے مالی حالات ان ونول کائی وگرگول تھے اور کھڑ کھاندگروپ کے مالی حالات ان ونول کائی وگرگول تھے اور صحنح والا جانے تھے کہ کرایہ اسے ہی دیتا پڑے گا، اس لیے اس فیے اس تجویز کی ہی مخالفت کر دی تھی۔

کورکھاند گروپ اپی مضبوط "قوت ارادی افطاری" کی بدولت آدھا گفٹا پہلے ہی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہُو کا عالم طاری ہے۔ نہ شامیانے، نہ قناتیں .... نہ بندہ، نہ بندے کی ذات!

بده، مد بدے فارات ''یااللہ خیر۔۔۔۔ آ ٹار کھا اچھے دکھائی نہیں دیئے۔'' سمنج والا نے اپنے ماتھے سے پینہ صاف کرتے ہوئے پُرتشویش انداز میں کہا۔ اپنے ماتھے سے پینہ صاف کرتے ہوئے پُرتشویش انداز میں کہا۔ اپنے ماتھے سے بینہ صاف کرتے ہوئے پُرتشویش اسمیے؟'' ملنگی نے گھبرا ووسک ۔۔۔۔۔۔کہیں ہم غلط جگہ تو نہیں آ میے؟'' ملنگی نے گھبرا

کر پوچھا۔ ورنہیں ..... جگہ تو یہی ہے۔ "سنج والا نے وتوق سے کہا۔" ہے ویکھو.... گیٹ پر نیم پلیٹ بھی گئی ہوئی ہے: ن م راشد۔ ممبر پیشل سیما ہے۔ "

آسلی، پاکستان۔'

"مبارکاں مبارکاں سی کھر تو کام بن گیا۔' مبارکاں نے خوشی

"مبارکاں مبارکاں سی کھر تو کام بن گیا۔' مبارکاں نے خوشی

سے اُجھلتے ہوئے کہا۔''ارے بھائی، حقیقتا نہیں بلکہ محاور تا سی نیوڑ

وہ اُجھلتے کے قابل می کہاں رہے تھے۔ روزے نے انہیں ایسے نیوڑ

مر اُجھلتے کے قابل می کہاں رہے تھے۔ روزے نے انہیں ایسے نیوڑ

کردکا دیا تھا، جیے ایک دیلے پتلے آدی نے کیموں کو!"

او جناب، آپ کو یہ قصہ بھی سا ہی دیں۔ بھرے مجمعے میں ایک پہلوان نے ایک کیموں کو چیر کر نیجوڑا اور بھنج کرتے ہوئے ایک پہلوان نے ایک کیموں کو چیر کر نیجوڑا اور بھنج کرتے ہوئے کہا۔" ہے کوئی شہ زور جو اس لیموں میں سے ایک قطرہ رک ابھی نیجوڑا۔" نیجوڑ کر دکھا دیے؟ میری طاقت نے اس میں کچھنہیں چھوڑا۔" نیجوڑ کر دکھا دیے؟ میری طاقت نے اس میں کچھنہیں چھوڑا۔" کی آگے آیا چند ہے کئے آوی آگے بر ھے اور بوری قوت سے لیموں کو نیجوڑا مگررس کا ایک قطرہ بھی نشریکال سکے۔ تب ایک و بلا پتلا آدی آگے آیا اور لیموں سے ایک چھوڑ، تین قطرے نیجوڑ لیے۔ پہلوان اس کی طاقت پر چران ویر بیٹان رہ گیا اور ہو چھا۔" جناب، آپ کون آیل؟" طاقت پر چران ویر بیٹان رہ گیا اور ہو چھا۔" جناب، آپ کون آیل؟"

ملنگی سخت گھبرا گیا اور لجاجت سے کہا۔" خان صاب ..... مجھول ہوگئی ہم تم سے معانی مانگتے ہیں۔''

ملنگی کی تکرار براست و کھی کر سمنج والا نے 'دخل در نامعقولات'
کرتے ہوئے کھنکار کراسے متوجہ کرنا ضروری سمجھا۔ 'او بھائی گل خان
یا جو بھی تہارا نام ہے۔ ہمارا وقت ضائع نہ کرو اور جلدی سے بناؤ
کہ افظار یارٹی کدھر ہے؟ یہال کوئی ٹینٹ وغیرہ نظر نہیں آرہے۔'
'افظاری تو ساتھ والی مسجد میں ہے۔' بٹھان نے جھگڑا کھول
کرمسکراتے ہوئے کہا۔

"كيا مطلب؟ مسجد مين افطارى؟" جيوف والان جيران اركها-

"جی ہاں .... وہاں روز افطاری ہوتی ہے۔ غریب غرباء وہیں تو

ردزہ افطار کرتے ہیں۔' پٹھان چوکی دار اب مکمل موڈ ہیں آ گیا تھا۔

صنح والا نے بھٹا کر کہا۔''اے بھائی، ہم کوئی بھک منظ متعد تھوڑے ہی ہیں افطاری کی دعوت آئی ہے دعوت ..... تھوڑے ہی ہیں سے۔' منظم والا نے ساتھ ہی دعوت نامہ راشد صاحب کی طرف ہے۔' منظم والا نے ساتھ ہی دعوت نامہ جیب سے نکال کر ہوا میں لہرانا ضروری مجھا تھا۔

"ذرا كارد دكھاؤ ام كو-" بيھان نے كارد صنبے دالا كے ہاتھ سے جھيئتے ہوئے كہا۔ اس نے كارد غور سے ديكھا اور ددسرے بى المح اس نے كارد غور سے ديكھا اور ددسرے بى المح اس نے ايك بے بنگم قبقہد لگايا۔" ہاہا اس، بيكارد تو كوئى ارشد صاب كا ہے۔"

المعرف المراق المنظم ا

رکشہ آتا دکھائی دیا۔ کھڑکھاند گردپ
کی جان میں جان آئی۔ دادا بڑی نے
سڑک سے وسط میں جا کرر رُکنے کا
اشارہ کیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے مرنے
مارنے برتل گیا ہو۔
رستے والا گھبرا گیا اور اس نے

رسے والا هرا میا اور ال کے ایک سائیڈ سے بھاگ انگلے کی کوشش کی سینے والا بھرتی سے راستہ روکتے ہوئے چلا یا۔"ارے بھائی، ہم کوئی ڈاکوئیر نے نہیں ... رکشہ روکو!"

رسٹے والے کی جان بیں جان آئی اور اس نے رکشہ روکتے ہوئے کہا۔"جی دراصل مجھے افطاری کی فکر کہا۔"جی دراصل مجھے افطاری کی فکر مانا چاہتا کہا۔ "جی دراصل مجھے افطاری کی فکر مانا چاہتا کہا۔"

" گھر بعد میں چلے جانا۔ پہلے

مہر بانی فرما کر ہمیں مسلم کا اونی ڈراپ کر دد۔ ہم نے افطاری پر پہنچنا ہے اور دفت بہت کم ہے۔ ' دادا بڑی نے بے صبری سے کہا۔ ' پیچنا ہے اور دفت بہت کم ہے۔ ' دادا بڑی نے بے صبری سے کہا۔ ' پیچاس رد بے کراہے لے لو لیکن جلدی کرد۔ کہیں رہ نہ جا کیں ۔' مسنجے دالا نے فورا کہا۔

" دنیں صاب ..... وفت کم ہے اور میں نے اپنے گھر جا کر ردزہ افطار کرنا ہے۔ آپ لوگ کوئی ادر رکشہ ڈھونڈ لیں۔ " رکشے والے نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"ارے سوروپے لے لو، گر جلدی کرد۔" مبارکال نے کرانیہ برخما دیا۔ سنج دالا نے اسے گھور کر دیکھا۔ رسنے والے کی باچھیں کھل اٹھیں۔ اس نے نورا کہا۔" آؤ جی بیٹھو۔ سوروپ کے لیے نورا کہا۔" آؤ جی بیٹھو۔ سوروپ کے لیے نو بین جہنم میں جانے کو بھی تیار ہول۔"

صنح دالا اور مبارکال آگے بیٹھ گئے ادر اباتی کھڑکھاندی ہے ۔ ادر باتی کھڑکھاندی ہے ہیں سند سے دانے کوشاید کچھزیادہ بی جلدی تھی۔ کیونکہ اس نے رکشہ کھڑکھاند کردپ کو یول محسوس ہوا جسے وہ افظار پارٹی پرنہیں بلکہ سیدھا جنت میں جا رہے ہول ۔۔۔۔۔ شہید ہو کر! صنحے والا نے بہترا کہا کہ بھائی! ذرا آ ہستہ چلاؤ، ہم



نے آپ کو افظاری پر پہنچانے کے سوروپ دیے ہیں، دوسرے جبان سدھارنے کے نہیں۔ مگر مجال ہے جو اس کے کان پر بول تک رینگی ہو!

سرک ویسے تو چھوٹے موٹے گڑھوں ہے" مالا مال" مھی، کیکن اجا تک سرک کے ہیجوں نیج ایک خوفناک گڑھا آ گیا۔ رکتے والے نے بیچنے کی بوری کوشش کی لیکن وایاں پہیرسیدھا گڑھے میں جا لگا۔ ایک زوردار رھیکا لگا۔ شمنج والا مبارکاں تو نج کھے کیونکہ انہوں نے گڑھا دیکھ کرمضبوطی سے لوہے کے راڈوں کو پکڑ لیا تھا۔ لیکن بیچے بیٹے ہوئے کھر کھاندی اس اچانک اُ فاد سے نہ نے سکے اور ہوا میں تقریباً اڑتے ہوئے سڑک پر لینڈ کر گئے۔ رکشہ ڈزائیور ان کی جیون پر ہی رکا تھا۔ شنج والا اور مبارکاں بھاگ کر گئے۔ دادا بڑی کی حالت ذرا زیاوہ بری تھی کیونکہ جھوٹے والا اور ملنگی اس کے اور کرے پڑے تھے۔

"ارے کم بختوا اب اُٹھ بھی جاد میرے اوپر سے ....میری تو بڑی پیلی ایک ہوگئ ہے!' وادا بڑی فیے سے کراہا۔

مارکاں مبارکاں ساتے تو لگتا ہے ربی کے کھلاڑی بن مِن ا<sup>''</sup> مبارکاں نے شرارت بھرے کہج میں کہا۔ واقعی وہ اس طرح پڑے تھے جیسے رجمی کے کھلاڑی گیند کے اوپر ایک دوسرے پر و عير مو جاتے ہيں اور پھر پانہيں كس طرح ينج والا كطارى ا چا تک پنچ سے کھسک لیتا ہے اور بال کے کر بھاگ جاتا ہے لیکن ظاہر ہے، واوا بڑی میں بہمہارت مفقود کھی۔اس کیے منج والانے ملے ملتکی اور چھوٹے والا کو تھینٹ کر الگ پھینگا، پھر دادا بڈی کو سہارا وے کر رکتے میں بھایا۔ باتی لوگ بھی بیٹے گئے تو ڈرائیور نے ركشه آ مح بره هايا لميكن منج والاكى خوفناك نظرول كى تاب نه لات ہوئے اب رکشا ڈرائیور نے رفار خاصی کم ہی رکھی تھی۔

الله الله كرك ارشد صاحب ك كمرك ياس ينج توبيد نكم كر سب کی جان میں جان آئی کہ شامیانے اور قنا تنیں لگی ہوئی تھیں اور خوب چبل پہل تھی۔ جونمی وہ اندر داخل ہوتے، ارشد صاحب بعاضمة بوع آع اورآت بي سفح والاسے ليك كے "ارے صاحب! آپ نے بردی دیر کر دی۔ بندہ خدا ... ذرا جلدی آتا تھا۔ کھے کے شب ہو رہی۔ آج کل "افعلیم و تربیت" میں بڑے تذكر نے يوسع بين كوركماند كروب كے ..... آيے بينے!" وہ نان

ساپ بولتے چلے گئے۔

کھ کھاند گروپ نے جاروں طرف کا عقابی نظروں سے جائزہ لے ڈالا تھا۔ کوئی کری خالی نظر نہ آئی۔ سب میز پُر ہو چکے تھے بلکہ "اوورلود" كبنا مناسب موگا- منج والا نے صورت حال كى طرف توجه دلائی۔''جناب کہاں ہیٹھیں ....سب میز کرسیاں تو پُر ہو چکی ہیں۔'' "ارے ہاں ..... بات تو آپ نے ٹھیک کہی۔" ارشد صاحب نے پریٹانی سے کہا۔"اب دیمس نال سس آپ کی طرح سارے معزز مہمان ہیں۔ میرتو ہونہیں سکتا کہ انہیں اُٹھا دیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ایک جار پائی ہی ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ مائنڈ نہ سیجھے گا۔'' وونہیں نہیں ..... اس میں بُرا ماننے کی کیا بات ہے؟ مستنج والا سے بہلے دادا بڑی نے جواب دیا۔ "ولیکن جناب، جلدی كريس ..... ورنه كمزوري كي وجه من جماري ٹائليل جم كا بوجھ أتھانے ہے انکاری ہوجا میں گی۔''

ارشد صاحب نے دل کھول کراقیقہد لگایا اور تھوڑی ہی دریا میں میزلگا دی گئے۔ میز کر انواع واقسام کے پھل اور سکین ڈشیں بھی ہوئی تھی۔ رائتہ، سلاد اور چتنی کے ڈویکے بھی رکھ دیتے گئے۔اس کے بعد حیار پائی لائی گئی، جسے دیکھ کر خدا یاو آتا تھا۔ یہ دراصل حیار پائی کا بچەلعنى كھۇلاخا، جوشايدىكى عائب گرے منگوايا گيا تھا۔ كھڑ كھاند گروب اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں وثوق سے کچھ کہ نہیں سك تھا۔ شايد چنگيز مان جب برصغير آيا تھا تو اي پر بيٹھ كرفل كے احکام جاری کیا کرتا تھا یا ہے بھی ممکن ہے کہ پیلزی بخاری مرحوم کی سائیل کی طرح مید کھٹولا ہل، رہٹ، چرخہ اور ای قبیل کی تمام جدید ایجادات سے بہلے کا تھا۔ بہرطال کھر کھاندگروپ اس کی حالت زار د کھے کراس پرتشریف فرما ہونے سے چکیا رہا تھا کہ اجا تک قریبی مسجد ے ہُوٹر بیجنے لگا۔ بیدو مکھ کر سارے کھڑ کھا ندی جلدی جلدی کھٹو لے پر بیٹھ گئے کیون کہ بھوک اور پیاس کے مارے سب کا بُرا حال تھا. منج والا کی تو جگہ ہی نہ بھی تھی کیکن وہ بھلا کہاں چھیے رہے والا تھا۔ جلدی سے واوا لیڈی اور چھوٹے والا کے ج کھس کر بیٹھ گیا۔ اس سے میلے کے کو کھاند گروپ لواز مات انظاری ای طرف باتھ برهاتا، اجاتك " كرف كون اكراك" كي أوار آئي أور كوفولا توث میا۔ وہ بے جارہ کھر کھاند کروپ سے وزن کو برداشت ندکر سکا تھا۔ جونبی کھٹولا ٹوٹا، کھڑ کھاند گروپ عجیب نے ڈھنگے انداز میں زمین بوس آج تک ایک مکھی بھی نہیں ماری .... اور پھر آپ تو جارے مائی باب ہیں .... ارے سنج والا، تم ای انہیں کھے مجھاؤ!" یہ کہتے ہوئے دادا بڑی نے فون سینج والا کی طرف بڑھا ویا اور کھڑ کھاند گروپ اس کی حالت دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔

# معلومات عامه

- ابن قاسم الخوارزي ووسلم سائنس دان تفاجس في بندسول من صفر كالضافد كبياب
  - 🏠 جماواں ایک ایسا پھر ہے جو پائی میں تہیں ڈوہتا۔
- ادیو فون (Optophone) ایک ایا آلہے جس سے تابیعاً افراد اخبار و كتاب يرمه سكته بين-
  - الله شدى كسى كى يائ آئكھيں ہوتى ہيں۔
  - يجولون كا بادشاه گلاب كواور ملكه كل داؤدي كا كهت مين-
- انساني جم مين '621 يليه، '206! بريان اور تقريباً 25 لا كوسام
- اگر دوشی ایک دارے میں ویکت کرے تو ایک سینڈ میں زمین کے کرو ماڑھے سات چکر بورے کرے۔
- فلا بازوں کا لزائل شیشے کے دھا گون اور ریٹوں سے تیار کیا جاتا ہے۔
- انسانی جلد کی تین تبیی ہوتی ہیں اور انسانی جلد کا وزن پورے جسم کا 16 فيصد موتا ہے۔
  - بچہ جب بیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ بیلا ہوتا ہے۔
    - الله دراقه منها المانسين فكال سكتا
- آبدوزیں پانی سے باہر و کھنے کے لیے جو آلہ استعال کرتی ہیں، اسے پیری سکوپ (Peri Scope) کہتے ہیں۔

(مانظ محرفرن ميات، وركل)

- القراط نے تقریباً دو ہزار سال پہلے اس نظرید کی تردید کر دی تھی کہ باری کا سبب جادو ہے۔
  - الله عندر کے بانی میں سب سے اہم دھات سکنیشیم بائی جاتی ہے۔
    - الم معرت بلفي شأه، غوث اعظم كي اولاد من سے سفے 🖈 برف صفر ورجهُ حرارت پر مجھلنا شروع ہو جاتی ہے۔
      - ا بیل کا سب سے اچھا موسل جاندی ہے۔
- الله جاليوں نے ايك خواب ديجھنے كے بعد طب كے علم كو بطور پيشرانقيار كيا :
  - الله الله عنداد في ونيايس الى بنائى بوئى جنت كا نام" ارم" ركها تفاد
    - 🖈 قوم بی اسرائیل کے آخری پیمبر کا نام حضرت عیسی ہے۔
      - ا الله خون میں 76 فی صدیاتی ہوتا ہے۔
      - البائيه براعظم يورب كاغريب ترين ملك بيد
      - اجلا سائکلوں کا شہر چین کے شہر بیمنگ کو کہا جاتا ہے۔
- اليندونيا كاسب سے نيجا ملك ہے۔ (محمد عارث سعيد، بورے والا)

مو كيا ـ ستم بالاسے ستم يه كه اس اجا تك افراد سے منج والا كى نائليں ہوا میں اُٹھ کئیں۔سامنے بلاسک کے میز پرانطاری کا سامان سجا ہوا تھا۔ داہ میز بھی ایک جینکے سے بلند ہوئی اور کھڑ کھاند گروپ پر الٹ محمَّ - شاید می کوئی بیا مو، ورنه رائیتا اور چننی اور دیگر اشیائے خورد و نوش نے انہیں افریق جنگیوں کا ''بھائی بھرا'' بنانے میں کوئی سر نہیں چھوڑی تھی۔افطاری میں شریک تمام مہمانوں کا ہنس ہنس کر بُرا حال ہو گیا۔ کھڑ کھاند گروپ نے بہی سوچ کر صبر کے کڑوے کھونٹ یی لیے کہ ایسے نامعقول لوگ ہر ملک اور ہرقوم میں ہوتے ہیں۔

a shared to

الگے روز مبارکاں ایک مقامی اخبار لے کر''مجوت حویلیٰ' میں آیا اور آتے ہی چلا کر کہا۔"مبارکال مبارکال سن آپ کے فوٹو اخبارون مين آ مي صنح والاتو بالكل كسي قديم افريقي قبيل كايردار لگتا ہے۔' مبارکاں کے ہونوں پرشرارت بھری مسکرانہ کھی۔

اخبار و کی کر کھر کھاند گروپ کا مارے شرمندگی اور غصے کے برا حال ہو گیا۔ اس مقامی اخبار کا کوئی رپورٹر شاید دہاں موجود تھا۔ اس نامعقول انسان منے کھر کھاند گروپ کی عجیب وغریب تقش و نگار والی تصورين اين اخباريس وے والي تھيں اور تصورين بھي رسين و تو تو و كيه كريتا جل كه مباركان كالتبحره بجه إليها غلط بيني تهاب

منتج والانف اس نامعقول فوتو كرافر كى شان مين ايك نا قابل اشاعت قسم كا تصيده كهه ڈالا۔ ﴿

واوا بڑی کا یارہ چڑھ گیا۔ اس نے فوراً اخبار کے دفتر کا فون ملایا اور ایڈیٹر کو بے نقط سائے ہوئے کہا۔ ''آپ مجھے اس ملک انسانیت ریورٹر کا نام بنائیں ورا ..... میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ وُنیا یاور کھے گی۔ اس وھرتی پر انس کے دن کئے جا ہے۔ ' واوا بڈی كا ميٹر گھوم چكا تھا۔

الديرك ال كي بات بن كرنهايت منانت س كها-"جناب وادالبري صاحب المسالي كي كال ريكارة كر لي كي بي بيانون فوجداری کے تیجت آتے کی وقعات کی زو میں آتے ہیں۔آپ کے خلاف مل الله وهمكيان ويد إور اراؤه مل سميت وجشت كردى كى ایف آئی ار بھی درج ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ ضافت قبل از 🐧 گرفتاری کا بندوبست کرلیں۔''

وادابدی کے ہوش اُڑ گئے۔اس نے بوکھلا کر کہا۔"اجی، میں 

مايرون 2015 الماركين



| 0 | ش | ۶  | ظ        | 2   | ن   | ی   | ف        | ض   | U    |
|---|---|----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|------|
| 2 | ف | ي  | j        | ق   | ت   | _   | 0        | Ь   | 2    |
| ڑ | ت | پ  | <u>ن</u> |     | 2   |     | غ        | 1   | _    |
| 2 | ت | ی  |          | 1   | ا)ص | 1   |          | . , | 7    |
| ث | J | و  | 2        |     | ر و | ٰ پ | U        | رق  | 0    |
| ص | ش | ی  |          | ۶   | ل   | ق   | 0        | خ   | ب    |
| ف | و | رن |          | شخب | -   |     | <u>س</u> | 4   | ا. ي |
| Ь | گ | 3  | ث        | _   | 5   | 3   | 9        | 5   | گ    |
| 1 | 0 | ی  | ن        | 1   | 1   | 1   | 3        | ث   | j    |
| 3 | J | رط | ض        | Ü   | J   | ك   | و        | Ь   | ٠,   |

آپ نے حروف ملا کر دی بیجول کی نائم تلاش کرسنے ہیں۔ آپ ان کو دار میں کے ایس سے داکیں، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تال کی تلاش کو تا ہی ہے دور ہیں: اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کے آپ واٹ کا کے۔ جن الفاظ کو آپ سے الاش کر سکتے ہیں: اوپر سے اللہ کا کہ ۔ جن الفاظ کو آپ سے اللہ کا کہ اوپر ہیں:

احسن، عاطف، باسط، حمزه، شففت، عمران، حارث، طارق، جبنید، حنیفه



بم لندن نیگرو و کی تھا۔ عامر اور عمار کا نام بن کر اس نے ان
کو ای واقت آئے کی وعوت دی اور امجد سے رخصت ہو کر وہ جم
لندن کے گر روانہ ہو گئے۔ وہ شہر کا مشہور وکیل تھا اور امجد کے
بیان کے مطابق وہ بھی اس کا بنگلا خریدنا چاہتا تھا۔ عامر نے اس
سے امجد کے بنگلے کے بارے میں بات کی تو وہ بنس کر بولا:
"آپ بھی سے کیوں اس بنگلے کی بات کرنے آئے ہیں؟"
"اس لیے کہ آپ بھی تو اسے خرید نے اسے کرنے آئے ہیں؟"
"اس لیے کہ آپ بھی تو اسے خرید نے اسے خواہش مند ہیں۔" عمار بولا ا

"میں نیس بلکہ میری ایک مؤلل فرم وہال اینا ایک سینٹر کھولنے کی خواہش مند ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے مالک مکان سے بات کی تو اس کے ایک مکان سے بات کی تو اس نے انکار کر ویا۔ ہم خاموش ہو گئے اور بس۔ وکیل نے کہا۔ "اور جنگل کے پچھلے جھے میں آگ گلنے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہے آتش زنی کی واردات تھی؟" عمار نے پوچھا۔ خیال ہے؟ کیا ہے آتش زنی کی واردات تھی؟" عمار نے پوچھا۔

"فائر بریگیڈ کے محکے اور پولیس دونوں کا بیان ہے کہ یہ سیدھا سادہ آتش زوگی کا حادثہ ہے جو کسی راہ گیر کے جلتا ہوا سگریٹ یا ماچس مجھنے ہے یہ ایک زات پہلے گرج چیک سے ہوا۔ ایک زات پہلے گرج چیک

کے ساتھ بارش مجمی تو ہوئی تھی نال۔' وکیل نے جواب دیا۔ ووکسی نے اس کے فیاں یہ جسمکی بھی تاری تھی کے دیا۔

" " كى نے امجد كو فون پر رهمكى بھى تو دى تھى كە بنگلاند يىچا تو اسے آگ لگادى جائے گى۔ " نامر نے كہا۔

''یے جنگل کی آگ ہے پہلے کی بات ہے یا بعد کی؟''وکیل نے پوچھا۔''پہلے کی بھی اور بعد کی جھی۔' عامر نے جواب ویا یہ ''کسی سر پھرے نے آگ کے واقعے سے فائدہ اٹھا کر بزی دھمکی دی ہوگی۔ مقدمات لیتا رہتا دھمکی دی ہوگی۔ میں انشورٹس کے آتش زدگی کے مقدمات لیتا رہتا ہوں۔' وکیل موں۔ ایسے واقعات میں اس فتم کی باتیں ہوا ہی کرتی ہیں۔' وکیل نے کہا اور پھرغور سے لڑگول کی طرف و کھے کر بولا:

''مُراآپ اس بنگلے کے احاطے میں کیا دل چھی رکھتے ہیں؟''
''مالک مکان کے بیٹے امجد نے تحقیقات کے لیے ہماری فحد مات حاصل کی ہیں۔'' عامر نے جواب دیا۔''امجد کا خیال ہے کہ آگ کسی نے جان بوجھ کر لگائی ہے تا کہ اس کے والد کوخوف زدہ کر کے بنگلا بیچنے پر آمادہ کیا جا سکے۔'' عمار نے کہا۔

"مرا خیال ہے کہ یہ امجد کا وہم ہے لیکن اس تحقیقات کے دوران اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آئے تو جھے ضرور اطلاع دیں۔ میں آپ کی ہرمکن مدد کرنے کو تیار ہوں۔" جم لنڈن نے بڑی شفقت ہے کہا۔ لڑکے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ جم لنڈن انہیں دروازے تک چھوڑنے آیا اور مسکراتے ہوئے بولا "ممکن ہے ہم مل جمل کر یہ معما حاصل کر لیں۔"

اس کے بعد دونوں لڑکے امجد کے بتائے ہوئے ہے پر اس

مارتيت -2015 في المارتين مارتيت

بلڈنگ کے سامنے پہنچ جس کے کمرہ نمبر 415 کے حوالے سے گم نام فون آیا تھا۔

with the state of the state of

عمارت کے برآ مدے میں نکڑی کے ریج پر آیک نیکر و چوکیدار بیٹا سا۔ سامر نے نوئی بچوٹی متنامی زبان اور انگریزی میں اپنا مطلب بیان کیا تو رہ خلق ہے بولا: ''وور رہائش کمرہ نہیں ہے۔ بچوٹا سا وفتر ہے۔''

''جو پکھی بھی ہے، ہم اے و یکھنا چاہیں گے۔'' عمار نے کہا۔ بچوکیدار کوئی لیس و بیش کے بعد اُٹھا اور انہیں تیسری منزل پر بچوکیدار کوئی لیس و بیش کے بعد اُٹھا اور انہیں تیسری منزل پر کے گیا۔ وہاں اس نے ایک کمرے کا در دازہ کھولا اور عامر نے کمرے کیا در دازہ کھولا اور عامر نے کمرے میں داخل ہو کر اس کا جائزہ لیا۔ یہ واقعی ایک چھوٹا سا دفتر میا۔ اس کا خائزہ لیا۔ یہ واقعی ایک چھوٹا سا دفتر میا۔ اس کا خائزہ لیا۔ یہ واقعی ایک چھوٹا سا دفتر میا۔ اس کا فرش گرد آلود تھا۔ دیواروں پر جالے لئک رہے تھے۔ فرنیچر تام کی کوئی چیز موجود شکتی۔ صرف ایک چھوٹی می تیائی پر ٹیلی فرن رکھا۔ تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فون رکھا۔ تیلی فون بڑا ہے!'' عامرے کہا۔

''وہ بھی کٹا ہوا ہے۔ میں نے تو مہلے ہی بتایا تھا کہ بیار ہے۔ کے قابل نہیں۔'' حبیثی نے خفگ کے لہجے میں کہا۔ ''در سے نور سے کور کی سے کہا۔

" ہاں، آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔" عامر نے نری سے کہا اور معذرت کرے وونوں نے آگئے۔

عامر نے گاڑی اسٹارٹ کی تو عمار نے ڈائری نکال کر انجد کا بتایا ہوا نقشہ دیکھا۔ انہیں میں بائیس میل جنوب کی طرف جانا تھا۔ شہر کی حدود سے نکل کر جب دہ تھی فضا میں آئے۔ تو قدرتی مناظر دیکھے کہ جبوم اسٹھے۔ چاروں طرف او نچے او نچے تناور درخت تھے اور ان کے پس منظر میں افتی پر بھیلے ہوئے بہاڑی سلسلے اور او پی پنجی ان کے پس منظر میں افتی پر بھیلے ہوئے بہاڑی سلسلے اور او پی پنجی بیشی باس میں رہی ہوئی تازہ اور فرحت بخش ہوا۔

وہ مزے مزے ہے ڈرائیوکرتے اور سے کیس پر تباولہ خیال کرتے چلے جا رہے ہے۔ ذری زمینوں میں لوگ کام کر رہے ہے۔ زری آلات استعال کر رہے ہے۔ زیادہ تر کسان جدید قتم کے زری آلات استعال کر رہے ہے اور انہوں نے نی طرز پر فارم بنا رکھے تھے۔ فارموں کے درمیان حد بندی کے لیے پھر کی ویواریں بنا دی گئی تھیں۔ دس بارہ میل پر حد بندی کے لیے پھر کی ویواریں بنا دی گئی تھیں۔ دس بارہ میل پر

کھنے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہیں کہیں درمیان میں دو تین میل کا کھلا قطعہ آجاتا، جہاں کوئی شہ کوئی فارم ہوتا۔ جب توجا کی حدود میں داخل ہوئے تو آیک مکان کے قریب بولیس کی جیب کھڑی نظر آئی۔ عامر نے گاڑی روک کی۔ آیک بولیس افسر آیک نیگرو سے باتیں کر رہا تھا۔

"خریت تو ہے؟" عامر نے انگریزی میں پوچھا۔

بریت و میں اس فریت ہے، بیا۔ اولیس افسر نے انگریزی ہی میں دوری ہوگئی تھی۔ میں انہیں اطلاع جواب دیا ''ان مسٹر ولیم کی کار چوری ہوگئی تھی۔ میں انہیں اطلاع دینے آیا ہوں کہ وہ یہاں سے دومیل ادھر، شال کی طرف سڑک کے کنارے کھڑی ہے، منگوالیں۔''

"وہ سفیدرنگ کی سیڈن تو نہیں تھی جس کا نمبر آراو لی 866 ہے؟"

"الیا! ہاں! وہی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟" پولیس افسر تیز
تیز قدم اُٹھا تا گاڑی کے قریب آ گیا۔ عامر نے اسے مارا واقعہ
سنایا ہوگیم بھی جیرے سے منہ کھولے قریب جلا آیا۔
"ایا ہوگیم بھی جیرے سے منہ کھولے قریب جلا آیا۔
"ایا ہوگیم بھی جیرے سے منہ کھولے قریب جلا آیا۔
"ایا ہوگیم بھی جیرے سے منہ کھولے قریب جلا آیا۔
"ایا ہوگیم بھی جیرے سے منہ کھولے قریب جلا آیا۔

"کیا؟ کیا؟ تمبارا مطلب ہے کہ میری کار چرا کراسی نے سیّد صاحب کے بیٹے امجد کا پیچھا کیا؟" وہ پوچھ رہا تھا۔ "جی ہاں۔" عامر نے جواب دیا۔

'' حد ہوگئ! اس کا مطلب بیہ ہوا ..... یعنی میں .... کہ میری گاڑی اور .....'' مسٹر ولیم کو اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے شے ان کی بات کا ٹ کر پولیس افسر بولا:

" آپ گاڑی لے آئیں تو ہمیں اطلاع ضرور کر دیں۔ ' بید کہد کر وہ اپنی جیپ کی طرف مڑا کہد کر وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ آگیا۔ مسٹر ولیم لڑکوں کی طرف مڑا اور بولا " بچو، اندر آئے۔ کچھ یانی وانی بیو۔ '

''قی، ضرور۔' عامر نے کہا اور دونوں بھائی اس سے ماتھ مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں لکڑی کی کھر دری میر سے کا کر چند کر سیاں رکھیں تھیں۔ مسر ولیم دو گلاموں میں شربت بنا کر لائیں اور مہمانوں کو دیا۔

"تم لوگ ال طرف كيے آئے؟" وہ شربت بي حكے تو مسٹر وليم في بوچھاد

''بی ہم کو ذرا گرین والا تک جانا ہے۔' عامر نے کہا۔ دولوں میاں ہوی نے ایک وم چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ان کی نگاہوں میں خوف کی چھک تھی۔ د'کیوں؟ گرین والا میں تمہارا کیا کام ہے؟'' مسزولیم نے پوچھا۔

"اس بنگلے کے یہ والے جنگل میں جو آگ گی تھی، ہمیں اس کی حقیقت معلوم کرتی ہے۔ امجد نے یہ کام ہمارے سپرد کیا ہے۔ " عامر نے کہا۔" یہ زومی کا کام ہے! 25 برس ہے ہم لوگ اس زومی کے ہاتھوں عاجز آئے ہوئے ہیں۔"

''کیا زومی لوگوں کا وہم نہیں ہے؟'' عامر نے بیہ کہا ہی تھا کہ وہ ایک وھاکے سے چونک گیا۔مسٹر ولیم نے پورے زور سے میز پر مکا مارا تھا۔

" نہیں، میں نے آگ لگنے والے دن خووا پی آنکھوں سے اسے ویکھا ہے؟" اس نے پُرزور لہج میں کہا۔ عامر ادر عمار پوری توجہ ہے اس کی طرف دیکھنے لگے۔عامر نے بوچھا:

" کیا آپ میں پورا واقعہ بتا کیں گے؟ آپ نے اسے کیسے ویکھا؟"

" میں سید صاحب کے مکان کے پیچیے جنگل میں، خرگوشوں کا شکار کھیل رہا تھا کہ میرا گھوڑا زور زور سے ہنہنایا۔ میں نے سر اوپر اکھایا تو در فتوں کے درمیان زومی پر نظر پڑی ہیں۔ بیرے ویکھتے ہی اکھایا تو در فتوں کے درمیان زومی کر نظروں سے اوجھل ہوگیا۔" مسٹر ویکھتے تھی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے اوجھل ہوگیا۔" مسٹر ویلیم نے بیان کیا۔

وجین اور وہ اللہ جیما سفیداور خوناک چنے گا؟ اور وہ اللہ جیما سفیداور خوفناک چہرہ! تو ہے امیرے تو دو تکٹے کھڑے ہو گئے تھے۔''
د'نا بیٹا! ایسے کام میں ہاتھ نہ ڈالو۔ جاؤ، گھر واپس چلے جاؤ۔''
مسز ولیم نے کہا۔

المجر الب بم والی البیل جا سے بم المجد سے وعدہ کر ہے ہیں کہا۔

وہ وونوں اپ میزبان کا شکریہ اوا کر کے باہر نکل آئے اور کریں وال کی طرف روانہ ہوئے۔ بنگلا خاصا بڑا اور خوب صورت کریں ولا کی طرف روانہ ہوئے۔ بنگلا خاصا بڑا اور خوب صورت تھا۔ انہوں نے بنگلے کا گیٹ کھول کر کار اندر کھڑی کی اور آس پاس کا جائزہ لیا۔ مکان کے پچھواڑے جلی ہوئی جھاڑیوں اور جھلے ہوئے ورخوں نے بنا چلا تھا کہ آگ یہاں تک پہنی جھی تھی۔ اگر بورے ورخوں نے بنا چلا تھا کہ آگ یہاں تک پہنی جھی تھی۔ اگر کے ور اور اس پر قابونہ پایا جاتا تو بنگلا اس کی لیسٹ بیس آ جاتا دہ بورے ورخوں نے بنا جاتا تو بنگلا اس کی لیسٹ بیس آ جاتا دہ بیس میں باتیں کر دروازہ کھولا اور کمرون کا جائزہ لینا شروع میں سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور کمرون کا جائزہ لینا شروع کیا۔ باور چی خانے میں سے قالی جو لیے کو دیکھ کر جمار بولا:

"دیوں لگتا ہے جیسے امجد اور اس کے دوست ٹوگو نے بہاں جلدی جلدی جلدی پر کھانے کو تیار کیا ہو۔ ویکھو، ہر چیز بھری پر کی ہے۔"

"اور اس جار میں تازہ سمو سے اور کریم رول پڑے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی یہاں ناشتا کرتا ہے۔" عامر نے کہا۔
"کہیں زومی تو یہاں آ کر دعوت نہیں آڑا تا؟" عمار بولا۔
"ان کمروں میں تو پجھ نہیں ملا۔ چلو، او پر چلتے ہیں۔ شاید کوئی سراغ ملے۔" عامر نے بھائی کی بات کو اُن کی کرتے ہوئے کہا اور وہ لکڑی کا ایک تنگ سا زینہ چڑھ کر اوپر آئے۔ زینہ ایک بہت برے کمرے میں ختم ہوتا تھا، جس میں بہت جھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے وہوٹے دیتے تھے۔

جب وہ سارا بنگلا و کم کھے تھے تو عامر نے کہا: ''سارا گھر تو ہم نے وکھے لیا، ایک تدخانہ و کھنا باتی ہے۔ بیس نے اوپر آئے وقت باور چی خانے میں اس کا دروازہ دیکھا تھا۔ چلو، وہاں بھی و کمھے لیں۔''

دونوں سنچ والی آئے۔ نہ خانے کا دردازہ کھولا ادر نیج اُرّ
گئے۔ کھلے دردازے سے سورج کی جو روشی اندھرا تھا۔ انہوں نے آخری رہنے تک محددوتھی۔ کمرے میں گھپ اندھرا تھا۔ انہوں نے آخری سیرھی یرموم بتیوں کا پیکٹ ادرایک ماچس کی ڈبیا پڑئی ویکھی۔ اندشکر ہے ہمیں اندھیرے میں ٹاکٹ ٹوئیاں نہ مارتا پڑیں گی۔' مارکو میار نے کہا اور وہ موم بتیاں اُٹھا کر جلا کیں۔ ایک عامرکو وے دی۔ وہ چندقدم پیلے ہوں کے کہ عمار نے فرش پرکسی چیز سے مفوکر کھائی۔ اس نے جھک کر اسے اُٹھایا اور موم بتی کی روشی میں غور سے دیکھا۔ وہ سینگ کا بنا ہوا ایک بینوی سا پیالا تھا جس کے غور سے دیکھا۔ وہ سینگ کا بنا ہوا ایک بینوی سا پیالا تھا جس کے فررے پر چڑے کی ڈورئی گئی ہوئی تھی۔

رہے دو۔ ویکھتے ہیں کوئی اے اٹھانے آتا ہے یا ہیں۔ 'عامر نے کہا۔'' مگر یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ امجد اور ٹوگو اے بیاں چھوڑ گئے ہوں۔'' ممار نے کہا اور پیالے کو وہیں فرش پررکھ دیا۔ چند قدم آگے ہوں۔'' ممار نے کہا اور پیالے کو وہیں فرش پررکھ دیا۔ چند قدم آگے جا کر عامر کو بجل کا سور کے بورڈ نظر آیا مگر اس کے فیوز نکالے ہوئے ستھے۔ ممار دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اے ایک جگہ دیوار کا پیسٹر کھر چا ہوا نظر آیا۔ اور وہیں ایک کیل بی اجری ہوئی محسوں پیسٹر کھر چا ہوا نظر آیا۔ اور وہیں ایک کیل بی اجری ہوئی محسوں ہوئی۔ اس نے کیل کو انگی ہوئے مول کے اس نے کیل کو اور دہ دھکا اور دہ دھکا اور دہ دھکا اور دہ دھکا کہ دیوار کے دوسری طرف جا گرا۔ اس کے چاروں طرف گھپ اندھے اندھے اور گئی آئی تھی۔ (باقی آئیدہ) اندھے اندھے اور گئی آئیدہ)

تقی۔ وہ ایک عجیب ی کیفیت کا شکار تھے۔ شاید وہ تمام مصروفیات میں ایک ہستی کو بھول گئے تھے جو ہر وقت سب کو یاد رکھتا ہے۔ ''بیٹا! آپ آ گئے۔'' سنر عاشر، بیگم زرناب نے اسپے لختِ جگر شاکر سے پوچھا۔

"جی ماہا! آپ ابھی تک سوئی نہیں؟" شاکر نے فربال بروار بیٹے کی طرح مال کو جواب دینے کے ساتھ سوال بھی کر ڈالا۔ "دنہیں بیٹا..... آپ بتاؤ آپ کا فنکشن کیما رہا؟" بیگم زرناب نے سوال کیا۔

''اجیما فقالیکن کوئی خاص مزہ نہیں آیا۔' شاکر نے اواس سے لیجے میں کہا۔

"بیٹا! آپ سو جا کیں کافی رات ہو جگی ہے۔" بیٹم درناب نے بیار سے کہا اور شاکر کرے کی طرف چلا گیا۔
جو کیفیت سیٹھ عاشر کی تھی وہی شاید ان کے بیٹے شاکر کی تھی جے وہ دُنیا کی ہر نعمت دینا کیا ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں تھا کیوں کہ ان کے پاس ولی سکون ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں تھا کیوں کہ ان کے پاس ولی سکون نہیں تھا۔ سیٹھ عاشر بیداری کے عالم میں بستر پر لیٹے تھے۔ نیندان سے کوسوں دُورتھی۔ میچ ہونے کے قریب تھی۔ ساری رات کروٹیس بدلتے گزری تھی۔

"الله الكور الله الكور" سيشها عاشرك كانول مين ايك آواز براي و"حى على الفلاح" بيدن كرسيش الصلوق من على الفلاح" بيدن كرسيش عاشركواييا لطف آيا جوانبين بهي كسى برنس ويل مين نبين آيا - انبين اين تمام بي قراريول، بي جينيول كاحل مل چكا تما -

سیٹھ عاشر دبے پاؤل اپنے بیٹے شاکر کے کمرے کی طرف گئے۔ ''شاکر بیٹا اُٹھو! ہمیں کوئی یادکر رہا ہے۔'' شاکر فورا اُٹھ گیا،
گویا وہ ای انظار میں تھا کیوں کہ بے چینی تو دونوں باب بیٹے کو تھی۔'' پایا! کون بلا رہا ہے؟'' شاکر نے معصوم بیٹے کی طرح سوال کیا۔'' آؤ! میں آپ کو ان سے ملواؤں۔' سیٹھ عاشر شاکر کو لے کر محمد کی طرف ردانہ ہوئے۔ دونوں نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بے خبری اور وُوری کی معانی ماتکی، پھر کی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بے خبری اور وُوری کی معانی ماتکی، پھر قرآنِ پاک کی تلاوت کرنے کے بعد گھر لوئے۔ گویا ان کے دل قرآنِ پاک کی تلاوت کرنے کے بعد گھر لوئے۔ گویا ان کے دل کی دُنیا بی بدل گئے۔ انہیں ایسا سکون ملا جوانیس آج تک بے تعاشا



(یاسین فاظمہ، لاہور) مینی میں اندر آسکتا ہوں، سرا'' شاکر شوگر ملز کے مینجر نے اندر آنے کی انجازت جابی۔

''بال، آسجاؤ۔'' سیٹھ عاشر کسی گہری سوچ میں ڈوب بے دھیانی کے بولے۔ دھیانی کے بولے۔

"سر جی! احسن گروپ آف سمینی سے ڈیل فائل ہو گئی ہے اور انہوں نے 25 لاکھ ایلووانیں اوا لیگی بھی کر دی ہے۔" مینجر نے تفصیل ہے بتایا۔

''اوکے، ویری گڈ۔' سیٹھ عاشر خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات میں بولے۔ مینجر تمام تفصیل بتا کر کمرے سے باہر نکل گیا اور سیٹھ عاشر کم صم ہو گئے۔ ہے ہے ہے۔

''یایا! مجھے کچھ بیبول کی ضرورت ہے۔'' سیٹھ عاشر کے اکلوتے لاڈلے بیٹے شاکر نے اپنی ضرورت ہیان کی۔ اکلوتے لاڈلے بیٹے شاکر نے اپنی ضرورت بیان کی۔ ''یایا کی جان کو کتنے بیبوں کی ضرورت ہے؟'' سیٹھ عاشر

نے پیار بھرے انداز میں پوچھا۔

" بی کوئی بچاس ہزار۔ پاپا! میرے کلاس فیلو کی سالگرہ ہے اور میں نے اسے سر پرائز پارٹی دینی ہے۔ "شاکر نے جواب دیا۔
" بید لیس مائی ڈیئرس! ہمیشہ خوش رہیں۔ " سیٹھ عاشر نے بچاس ہزار کا جیک کاٹ کر دیا اور شاکر کو گلے سے لگا لیا۔
" شکر یہ یا یا، بہت بہت شکریہ! "شاکر خوشی خوشی کمرے سے

سیٹھ عاشر کی شوگر ملز کے مالک تھے۔ پیسے کی ریل بیل تھی۔ کسی بیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے باوجود سیٹھ عاشر کو حقیقی خوشی حاصل نہ

2015 في الم

بابرنكل كيا \_ ١٠٠٠

و کمر کھانے بینے کی اشیا اہمی اہاؤں کو چیش کی تنیں۔ بیجے تھیاں کو د کے دوران آی کھائے بنے میں مصروف بنھے۔ بیسب و کیجہ کر علی کی خالہ اپنی جگہ ہے اسمیں اور اس بجال کو اپنی جانب متوجہ کرنے ك ليه كين لكين: " آوُ جيوا ايك ليم كميلته بين " ليم كاس كم سب بن جوش سندان کے کروائشہ ہو سکتے۔ علی کی خالہ اولیں: "بچوا ہے ایک کوئز کیم ہے اور جو میرے سوال کا سیخ جواب دے گا ات انعام کے گا۔ 'سب بے اشتیاق سے سوال کا انتظار کرنے ملے۔ علی کی خالہ نے مسکراتی زگاہ سب بچوں پر ڈائی اور پھر سوال كيا\_" بجو! كيا آپ ال سے كوئى مجھے بنا سكتا ہے كه بدكون سا اسلام مبینہ ہے ان سب نیج حیرت سے ایک واسرے کو والیکھنے کے۔ علی کی خالہ کہم در جواب کی ہنتار رہیں، اس سوال کا جواب بھی کوئی نہ دے پایا۔ کہم بچوں کے والدین جو اس پارائی میں شريك ينته، اب وه بهى اس طرف متوجه او يح سته على كى خاله نے سب بچوں یہ ایک نگاہ ڈالی اور پھر کہنے لگیں: "بیارے بچوا جارا اسلای سال عرم کے مبینے سے شروع ہوتا ہے۔ جو کہ نہ صرف بہا اسلامی مبینہ ہے بلکہ واقعہ کربلاکی وجہ سے بھی وہ ایک خاص اہمیت کا حال ہے۔ واقعہ كر با تاريخ كا وہ الم ناك واقعہ ہے جس میں عارے بیارے نی کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اس جنگ میں سنھے سنے کیے بھوک اور بیاس کی هد ت سے شہید او گئے۔ کئے افسون کی بات ہے کہ آپ اوگ نے سال کی خوشیاں بڑے منا رہے ہیں لیکن آپ کو سے پتانہیں ہے کہ جاوا بہا اسلامی مبینہ کون سا ہے۔علی بیٹا اسپ نے اس یارنی کے کے کٹنا بیبہ سائع کمیا ہے۔ کتبا ہی اچھا ہوتا اگر آپ اس سال کی شروعات کی غریب کی مدو کر کے کرتے ، کسی ضرورت مندکی ضرورت بوری کر کے کرتے۔ آپ این ارو گرد و یکھیں کتنے ہی بے ایسے ہیں جو آپ کے ہم عمر ہیں لیکن ان کو پیٹ بھر کر کھانے كو بهى خيين ملتا\_ بم مسلمان بين ، بم سب كوسنت رسول المنافع برعمل كرنا عايد\_آب سبآج وعده كريس كهآج حآب نيا آغاز كريں محے اور اجيما مسلمان بننے كى كوشش كريں گے۔ سب بيجے جو ندامت سے میرسب س رہے تھے، اثبات میں سر ہلانے لگے۔ ابی البخ کی میں کسی فقیر بچے کی صدا سائی دی جو کھانے کو کچھ فَا تُلَكُ رُبِا نَعَابِ عَلَى فورا أَثْمَا اور كَمَانِ يعني كالميجم سامان اس يج كو وت یک ایم برها علی کی خالہ بدو کھ کرمیکرا انتھیں۔ ایس سنے

دولت سے نیس ملا بھا کیوں کہ آئ انہوں نے جان لیا تھا کہ دادں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ (یہا انعام: 195 رویا کی کتب)

( یہا آغاز )

عنی کب سے منہ کھلائے جیٹا تھا۔ اس کی می کنی بار اس کو مرائے کی کوشش کر بھی تھیں لیکن ہے سود۔ اصل میں سبح اسکول عاتے ہونے وو وعدد لے كركيا تھا كماسكول سے والي آنے يرود اورعنی بازار جا تمی منے کیکن چونکہ آج علی کے یایا کو دفتر سے واپس آنے میں در ہو گئی تھی اس لیے وہ اہمی تک بازار نہیں جا یائے تنظیر و الا تھا اور علی کو نیا سال شروع ہونے والا تھا اور علی کو نیا سال مشروع ہونے کی خوشی میں اپنے دوستوں کو پارٹی دینا تھی۔ بیہ خریداری بھی ای سلسلے میں ہونی تھی۔ اکلوتا اور لاڈلا ہونے کے باعث من محمی، پایااس کی ہرخوابش پوری کرتے ہے اوراس مجدے وہ کافی حد تک ضدی اور خود بر مو چکا تھا۔ شام تک وہ الوكن مند كيلائ بينا راما منام كو جب أن التي الما آع اوراس کو میں تاراض دیکھارتو بغیر آرام کے فورا علی کوخر بداری کے لیے لے منظار علی نے تی مجر کر خریداری کی ۔ وو حس چراکو خریدنے کی قریائش کرتا، اس کے ممی بایا این کوخوشی خوش خراید کر اے دیے۔ اس في الله وستول اور كزيز بكي لي الله سأل إلى بهت س كاروز بخريري =

وہ بہت پیارے حامد کے ساتھ صوفے پہ جا بیٹے اور بولے: ''بیٹا! ہمارے دین اسلام کے مطابق ہمارے پیارے نبی اور اللہ تعالی کے سوا کوئی اور انسان خامیوں سے پاک نہیں۔ دوست بناؤ مگراس میں عیب خلاش مت کرو۔ اب دیکھو! تم میں بہ خامی ہے کہتم اپنے دوستوں میں عیب خلاش مت کرو۔ اب دیکھو! تم میں بہ خامی ہے کہتم اپنے دوستوں میں خیب تلاش کرتے ہو۔

سی کی طرف دوسی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے اچھی طرح
سوچ لو، بار بار دوست بدلنا اچھی بات نہیں۔ دوست اگر غلطی مان
لے تو اسے شرمندہ مت کرد بلکہ آ کے بڑھ کر اسے سیدھے راستے
بر چلنے میں اس کی مدد کرو۔ اتن خامیوں کے باوجودتم میرسوچتے ہو
کہ کوئی تم سے دوئی کرے؟" عامد شرمندگ سے کہنے لگا میمر!
آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس پہلو سے تو میں نے کھی دوئیا ہی نہ تھا
لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف ای غلطی سلیم کروں
گا بلکہ دوہروں سے معانی ما تگ کر اور ان کی خامیوں سے جھوتہ کر
گا بلکہ دوہروں سے معانی ما تگ کر اور ان کی خامیوں سے جھوتہ کر
گا بلکہ دوہروں سے معانی ما تگ کر اور ان کی خامیوں سے جھوتہ کر

"شاباش بیٹا! بھے تم ہے یی اسید تھی۔ اس ندر نے بے افتیار اے سینے سے لگا لیا ہے۔ انتخام: 125 روپے کی کتب افتیار اے سینے سے لگا لیا ہے۔ انتخام: 125 روپے کی کتب افتیار اے سینے سے لگا لیا ہے۔ انتخاص میں انتخاص میں

احمر کے والد ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے بھین کے دوست بہت اچھے تھے گئی جب وہ بڑا ہوا تو وہ گرے دوستوں میں المحفے بیٹنے لگا۔ اس کے دوست جوریاں کرتے تے جس کا احمر پر بیا اثر ہوا کہ وہ ہمی اس خطر فاک روش کا شکار ہو گیا۔ ایک ون ان کے بڑوی جاویہ صاحب کو اس کی اس خطر ہم ہوا تے ایک ون انہوں نے اجر کو بلایا۔ "اجر المحمے بعلوم ہوا ہے گئم چوری کرتے ہو۔ تم اپن این قرکت المحم باز آ جاڈ ورنہ بیس تہاری ای سے بہراری شکایت کروں گا۔ جاوید صاحب نے آگال وی۔ ایک ون تہراری شکایت کروں گا۔ جاوید صاحب نے تکال دی۔ ایک ون تہراری شکایت کروں گا۔ جاوید صاحب نے تکال دی۔ ایک ون احمر خوری کرتے ہوئے پڑا گیا۔ ایک گا گئی کے باوجود احمر چوری کرتے ہوئے پڑا گیا۔ ایک کی ڈائیل کے باوجود احمر چوریاں کرتے ہوئے پڑا گیا۔ بوانو اس نے باقاعد و اپنا ایک گیگ بنا لیا۔ اس گئگ میں وہ تمام کرائی ہو ہوں کرتے تھے۔ یہ گئگ "دمگو کی والدہ یکاری کی وجہ سے اس گئگ "کے نام ہے بھوئی ہوؤ کی وفات کے بعد شادی کر لی۔ اس گئگ کی دائی ہیں۔ احمر نے ای کی دفات کے بعد شادی کر لی۔ اس گئی کی دائی ہیں۔ احمر نے ای کی دفات کے بعد شادی کر لی۔ اس گئی کی دفات کے بعد شادی کر لی۔ اس گئی کی دفات کے بعد شادی کر لی۔ اس گئی کی دفات کے بعد شادی کر لی۔ اس

آغاز پروہ دل سے خوش تھیں۔ (دوسرا انعام: 175 روپے کی تب)

دوستی کا معیار

حامد کو ووست بنانے کا شوق تو بہت تھا لیکن وہ دوتی کی اصل

حامد کو ورست بنانے کا شوق تو بہت تھا کیکن وہ دوتی کی اصل روح کو مجھ نہ پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کا دوست آئیڈیل ہو جو ہر وقت اس کے ہی ساتھ رہے اور تمام کام بہترین کرے۔ اب ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی تو طرور ہوتی ہے لیکن جاند کی خامی انسان میں کوئی نہ کوئی خامی تو طرور ہوتی ہے لیکن جاند کی خامی انسان میں کوئی نہ کوئی خامی اس کے ساتھ مجھولة نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے خور ہی دوتی میں بہت اس کے ساتھ مجھولة نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے خور ہی دوتی میں بہت اس کے حامد آگے تا اور پھر خامی معلوم ہوتے ہی ٹھک ہے دوتی ختم الا کے حامد کو جان گئے تھے اور کوئی اس سے دوتی کرنے کی کوشش نہ کرتا تھا کو جان گئے تھے اور کوئی اس سے دوتی کرنے کی کوشش نہ کرتا تھا کیوں کہ اس کا اینا خراج ہی ایسا تھا۔ ایک مہینے میں اس نے چار کیوں کہ اس کا اینا خراج ہی ایسا تھا۔ ایک مہینے میں اس نے چار دوست بدل لیے بیتھے۔

بلال كواس نے زیادہ بوسے كى دور ہے جوڑا تھا جب كر جيل أيك ويهانى سالركا تفاص اؤرن شوسائي كاناده علم نه تفاسليم كو التصے کھانوں سے شغف تھا تو اشفاق ویڈیو کیمز کا دلدادہ۔ الغرض حامد ہر ایک میں کوئی بنہ کوئی جامی معلوم ہوتے ہی اے چھوڑ ویتا تھا۔ اس میے استاد بوزان کی بات نوٹ کرتے سے کہ حام کے ووست بدلتے رہے ہیں۔ کی وہ کھ دن کی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبرے کے ماتھ اب لڑے اس سے کترانے لگے تقيد أيك دن والما الله مرهبول ير بينها، لأكول كو فث بال كيلت ہوئے ویکے رہا تھا کہ اس کے استادہ نذریا قبال وہاں سے گزرے۔ انہوں نے طابقاً کو اُواس میٹھے ویکھا تو اے اسے آفس کے گئے۔ انہوں نے کول اسلے اور اوال ہونے کی وجہ پوچھی - حامر تو جیسے کی مبریان کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھول میں آنسوآ کے اور وہ بولا: "مر، جھے سے کوئی دوئی نہیں کرتا۔ سب مجھ سے دُور دُور رہتے ہیں، حالاں کہ مجھ میں کوئی برائی بھی نہیں۔ میں تو نہایت اچھا اور آئیڈیل ووست بن سكتا ہوں۔ نہ تو میں اشفاق كى طرح زيادہ ويڈيو كيميز كھيلتا ہوں اور نہ ہی جمیل کی طرح وُنیا سے لاعلم ہوں۔" سر ند بر کو چھ کھ سمجھ میں آم کیا تھا۔ "دلیکن بیٹا! تہاری تو بلال سے بہت انہی دوی تھی اور پھرتم اور سلیم بھی تو ہر دفت ساتھ ساتھ نظر آتے ہے۔ " جی سر! کیکن وہ وونوں آئیڈیل نہیں تھے۔ میں نے ان سے ووتی ختم کر دی۔ اب ساری بات سرنذ پر کی سمجھ میں آ محمی تھی۔ تب

کی کوشش کرتا تھا۔ ان کی ای منو کی اس عادت کے بہت رویشاک تھیں۔ دہ ہر وقت منو کو مجھاتی رہیں کہ بیٹا! بروں کی عزے کیا گرو ليكن منوفقا كدسى بات بركان نه وهرتا اور ائي من ماني كرتا ربتا . الک دن منونے چنو سے کہا: "آج چھٹی ہے، چلو ساتھ والے جنگل میں سیر کو چلتے ہیں۔ ' چنو جلد لوث آنے کی شرط بر ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ رائے میں انہیں ایک بزرگ کا سامنا ہوا۔ چنو نے بزرگ کو ادب سے سلام کیا اور بہت کی دعا تیں لیں، جب کہ منو بزرگ کے ساتھ نہایت برتمیزی سے پیش آیا۔ چنو نے كها: "منوا يهتم في الجهانهيس كياء" ببركف دونول آهم چل را \_ آ گے دریا آ گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ دریا کیسے بار کریں؟ احا تک وہ بزرگ آئے اور چنو کو ایک گھوڑا دیتے ہوئے کہا۔" بیٹا! اس پر سوار ہو کر دریا پار کر لو۔" اس بزرگ نے منو کو ایک لنگرا كرها وي ديا چنو لين الكور على يرسوار موكر دريا ياركراليا جب كمنودريا بس كركيا اور مدوي كي التي يكارف لكا-" بيادًا بيادًا" منو کی ایک کھی تق دیکھا کہ امی ساتھ بیٹی ہیں۔ انہوں نے يو جما: "بينا إلى بواج تم نيند مين جاواجياد كي آواوي لا رب تھے'' منو لے فدا کاشکر ادا کیا کہ بیخواب تھا۔ اس بنے ای ب وعدہ کیا کہ وہ آئنگہ برول ہے ادب والحرام ہے بیش آئے گا اور ان کی عرف کر کے گار کیوال کے ادائے کرنے سے بی منزل ملتی ہے۔ بوا ای کے تو ایک اول اول اول (پانچوال انگام 95 روی کی کتب)

آزادی سریم

کی ایک اکلوتی بیٹی بھی جواے بہت عزیز بھی این نے اپنی بیوی اور بنی کو استے کام سے بے خبر رکھا۔ ایک دن منگو گینگ نے آیک بنك ميں ڈاكه ڈالانہ بھوران بغير احمر كے گينگ نے ايك اور محص كو لوسف لیا۔ ممار اسے ماس حت بھی سے ہیں، وہ جھے دے دو۔ احر نے کہا اور بستول نکال لیا۔ ' مجھے جانے دو۔ میر سے باس کھ جھی مہیں ہے۔ رو بین دن ہے فاقہ ہے۔ میری بینی بھوکی ہے، وہ مر جائے گی۔ او کیرانے احری بہت منتیں کیں لیکن احرف بہت خراب مو کئی۔ احر نے بنی اور بیوی کو گاڑی میں بھایا اور گاڑی چلا دی لیکن اسپتال بہت وور تھا۔ احر نے پولیس ہے بیخ کے لیے آیا کھر شہر سے دُور بتایا ہوا تھا۔ اجا تک دو تین آدی اور بی کو گاڑی سے اُتارا اور اُن سے نفذی موبائل قون اور گاڑی چھین کی۔ اجمر نے ان کی بہت ملتیں کیں کہ اس کی بنی کی طبیعت بهت خراب مي كيكن وه لوك يفي أخر اجراكي طرح مخت دل سقه احراور ای کی بوی ای بنی کو لے کر سٹاک پر کھڑا کے تھے۔ کوئی بھی ان کی عدد اے لیے مدآیا۔ اس ووران بھی وم تورا کی۔ مال عم کے مارے تڈھال ہو گئی اور وہ بھی چل کبی اجر بالکل اکبلا ہو كياب اے اس آدى كى يادا آربى كى جن كى بينى محموكى تقى - اس نے سوجا کہ یمی میرے کے کی سرا ہے۔ اے اپنے آپ سے تفرت ہونے لگی۔ پھراس نے ایک ٹی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ كيا\_اس نے انتيا آپ كو اور اس كے ساتھيوں نے خود كو بوليس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔وہ سب اپنی نئ زندگی شروع کرنے کے لیے بولیس اشیش کی طرف چل دیئے۔

(چھاانعام:115روپے کی کتب)

# اادب بانصیب، بے ادب بے نصیب

(محر قر الزمان صائم، خوشاب)

عدنان اور عقان جروال بھائی ہے۔ گھر والے بیادے انہیں چنو اور منو کہتے ہے۔ پیادے انہیں چنو اور منو کہتے ہے۔ پیو اور کم والے اور منو کہتے ہے۔ پیو بہت ذہین اور سمجھ دار لڑکا تھا۔ ہوم ورک با قاعد گی ہے کہنا ہے کرتا، وقت پر بردھتا، بردوں کا احترام کرتا، والدین اور اسا تذہ کا کہنا مانیا اور ہر سال اپنی جماعت میں اول آتا جب کے منو لا برواہ اور شریر تھا۔ وہ بردون کی عرب مساط کرنے تھا۔ وہ بردون کی عرب مساط کرنے



میری اور ای کا کھل کھتے ہا۔ جھے تیری تقسیم قبول مہیں ہے۔" آصف نے سے ساتو وہ دوڑتا ہوا گاؤل کے ایک معزز بردرگ کے یاس آیا اور اے کہا کہ آب ہمارا فیصلہ کریں۔ ہم دونوں نے بل کر بیفسل تیار کی ہے اور اب میرا دوست مجھے میرا حصہ نہیں وے رہا ہے۔ بزرگ نے نواز کو بلایا اور کہا: "بیٹا! آب توسمجھ دار ہو، آصف کو اس کا حق کیوں نبین دے رہے ہو۔ اگر ایسانہیں کرد گے تو ہے گاؤُں چھوڑ کر کہیں دُور ہلے جاؤک بزرگ اپنا فیصلہ سنا کر چلا گیا ادر نواز کو گاؤں چھوڑنے کے خوف سے میہ فیصلہ ماننا پڑا۔

آصف کے باس تو کافی گندم جمع ہو چکی تھی جسے وہ آہستہ آہستہ بیجتا رہا اور کافی گندم ایک گودام میں جمع کر کے رکھ دی۔ دوسری طرف نواز یے جارے کو گندم کا ایک دانا بھی نصیب نہیں ہوا، صرف اس کے حصے میں بھوسا آیا جسے وہ ای کر اپنا پیٹ یالا رہا اور وعدہ کیا کہ آئندہ آصف سے مل کر کوئی بھی کام نہیں کر ہے گا۔اس مرتبہاس نے اسیلے ہی گاجر کی فصل اُ گائی اور نے سرے سے محنت ومشقت كرنے لگا۔ بچو! جيسا كرآب جانے ہيں كرآصف نہایت ست اور کابل تھا، ای وجہ ہے اس کی گودام میں بڑی ہوئی ﴿ ساری گندم پڑے پڑے خراب ہوگئے۔ اپنی سستی اور کا ہلی کی وجہ ہے آصف نے وقت پر گندم کو بازار نہیں پیچا، اس لیے اسے آج سے

لى گاؤل بيل دو دوست رئے تھے۔ ايک كا نام نواز تھا جو تشريف اورنبايت ايمان وارتفاء جب كه دوس ح كا نام آصف نفاجو این عیاری اور مکاری کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ دونول بہت غریب تھے۔نواز تو ہر ونت محنت مزدوری کرتا رہتا تھا کیکن آصف پرلے درجا کا کام چور اور کابل واقع ہوا تھا۔ ایک وقعہ انہوں نے ل کر کھنی باڑی کی اور دونوں میں یہ سطے ہوا کہ ایک مفتد تواز گندم کی قصل کی تاہبانی کرے گا اور ایک ہفتہ آصف یہ کام سرانجام دے گا۔ نواز نے تو ایک ہفتہ مسلسل محنت ومشقت سے کام لیا اور جب آصف کی باری آئی تو وہ بولا: "دوست! میں بہت بیار ہو گیا ہوں، البذا آپ اس مرتبہ میری باری پر زمین کی ر کھوالی سیجئے۔ ہاں! باقی جیسے ہی میری طبیعت سیجھ منبھلی تو میں دور تا ہوا كام يرآ جاؤں گا۔ " تصف كى اس جالاكى يرنوازكو بہت وكه موا لیکن اہمی وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے بادل نخواستہ ہای بھر لی اور ا بنے کام میں لگ گیا۔ وہ محنت کرتا گیا اور آصف ٹالٹا گیا اور آخر کار گندم کی قصل کی کرنتیار ہوگئی تو آصف دوڑتا ہوا آیا اور نواز سے کہا: "میرے دوست! فصل یک گئی ہے، للذا اس کو دوحصول میں تقلیم کرتے ہیں۔ اوپر والاحصہ میرا اور ینجے والاحصہ تیرا۔'' نواز نے چونک کر کہا: '' یہ کیسی تقسیم! پورے سال کی محنت

ون و یکھنا پڑا۔ دوست بھی جاتا رہا اور گندم بھی۔ آصف بڑا مکار تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس مرتبہ پھر نواز کو اپنے جال بیس پھنسایا جائے اور اس سال کے لیے بھی پچھنسل بچائی جائے۔ سووہ مگر پچھ کے آنسو بہاتا ہوا نواز کے پاس آیا اور کہا: ''میرے پیارے دوست! جھے معاف کر دو، بیس وعدہ کرتا ہوں کہ اس مرتبہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اناج سارا خراب ہو گیا ہے اور اب بیس بھوکا مر رہا ہوں۔''

- was a state of the state of t

چونکہ نواز ایک رحم دل نو جوان تھا اس لیے آصف کو اس نے ایک اور موقع دیا، لیکن اس بار بھی آصف اپنی پرانی عادتوں سے باز نہیں آیا اور جب نصل پک گئ تو پھر تقسیم کی بات کرتے ہوئے نواز سے جھڑ پڑا۔ اس مرتبہ بھی دہ گاؤں کے اس بزرگ کے سامنے پیش ہوئے جس نے پچھلے سال اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ آصف بولا: ''جناب! آپھیلی مرتبہ آپ کے فیصلے کے مطابق میں نے فصل کا اوپر والا حصہ اپنے پاس رکھا تھا، جب کہ اس مرتبہ میں خود ہی فصل کا بینے والا حصہ اپنے پاس رکھا تھا، جب کہ اس مرتبہ میں خود ہی فصل کا بینے والا حصہ اپنے پاس رکھا تھا، جب کہ اس مرتبہ میں خود ہی فصل کا بینے والا حصہ اپنے پاس رکھنے پر آبادہ ہوں، لیکن میرا یہ ساتھی اس بینے والا حصہ اپنے پاس رکھنے پر آبادہ ہوں، لیکن میرا یہ ساتھی اس بینے والا حصہ اپنے پاس رکھنے پر آبادہ ہوں، لیکن میرا یہ ساتھی اس بیٹے والا حصہ ملنا جا ہے۔ اصول کے مطابق اس مرتبہ آپ کوفصل کا اوپر پر ٹھیک کہدر ہا ہے۔ اصول کے مطابق اس مرتبہ آپ کوفصل کا اوپر پر ٹھیک کہدر ہا ہے۔ اصول کے مطابق اس مرتبہ آپ کوفصل کا اوپر پر ٹھیک کہدر ہا ہے۔ اصول کے مطابق اس مرتبہ آپ کوفصل کا اوپر پر ٹھیک کہدر ہا ہے۔ اصول کے مطابق اس مرتبہ آپ کوفصل کا اوپر پر ٹھی کیک کہدر ہا ہے۔ اصول کے مطابق اس مرتبہ آپ کوفصل کا اوپر پر ٹھی بھی فیصلہ ہے۔''

در ایکن جناب اس مرتبہ گاجر کی فصل ہے اور اس طرح تو میرے جھے میں صرف ہے ہی ہے آئیں گر۔ 'بزرگ نے نواز کی ایک بات بھی نہ من اور اپنا فیصلہ سنا کر چانا بنا۔ اس سال پھر نواز کو بہت نقصان ہوا۔ وہ گاجر کے ہے شہر میں آج کر آیا اور اپنے معمول ستی کا مظاہرہ کیا اور روزانہ کہتا تھا کہ کل گاجروں کو زمین معمول ستی کا مظاہرہ کیا اور روزانہ کہتا تھا کہ کل گاجروں کو زمین سے نکال کر شہر جج آؤں گا، آج آرام کرتا ہوں۔ اس طرح کانی دن گزر کے اور ساری گاجریں زمین میں بی خراب ہو گئی۔ نواز نے سوچا کہ اب اس گاؤں میں رہنا محال ہو گیا ہے، سووہ روزگار کے سلسلے میں کسی اور بادشاہی میں جانے لگا تو راستے میں اسے کے سلسلے میں کسی اور بادشاہی میں جانے لگا تو راستے میں اسے آصف ملا جس نے اس کی بہت منت ساجت کی کہ وہ اسے بھی اسے اس کی بہت منت ساجت کی کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ نواز نے سوچا کہ کسی کے ساتھ اچھائی کرنا اچھی بات ہے، سواس نے آصف کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ ان اچھی بات ہے، سواس نے آصف کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ ان وروں کے پاس بچھ کھانے کا سامان اور پانی کی دوم کئیزیں بھی

تتمیں۔ چلتے چلتے وہ ایک سحرا میں داخل دو گئے جہاں انبیں یانی کی پیاس کلی تو آصف نے نواز ہے کہا کہ پانی دونوں مشکیزوں سے گ منے کے بچائے صرف ایک بی مشک سے پیتے میں اور جب ووختم ہو جائے گا تو دوسری مشک کا پانی استعال کریں مے۔ لبذا سے طے ہوا کہ پہلے نواز کی مشک سے یائی پیا جائے گا، پھر ان دونوں نے پانی پیا اور آ مے چلتے رہے۔ جب نواز کی مشک سے پانی ختم ہو گیا تب آصف نے نواز کو این مشک سے پائی پانے سے صاف انکار كر ديا اوركها: " جاؤ ميال جاؤ .....كيها پائي اوركيها معامده؟" نواز كو تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس مرتبہ بھی آصف مجھے وعوکا ضرور و نے گا، خیر آ کے جا کر جب نواز بیاس کی شدت سے مرنے لگا تب نواز نے كها: "ايك شرط ير تحقي ياني ال سكتا ہے اور وہ شرط بير ہے كے بالى ے عوض آپ کی ایک آ کھے نکال دوں گا، اگر ایک آ کھ کی قربانی دے کتے ہوتو آپ کو یانی سل سکتا ہے۔ ' نواز کو بہت صدمہ بہنیا كه اس كا عيارً دوست اس قدر ظالم موسكتا هے اور مدويي آصف ہے جس کے ساتھ اس نے گتنی نیکیاں کی تھیں اور اس کی تتنی غلطیاں معاف کی تھیں۔ بیسوچ کر نواز کتے میں آ گیالیکن مرتا کیا نه كرتا، اگر زنده اى نه رہے كا تو آنگه كس كام ك! سواس ف آصف کی شرط مان کی۔

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





سے کہا: ''جلدی بتاؤ۔'' پہلا پرندہ اور خت کے پے بولا: ''تو سنو! اس درخت کے پے آگر کوئی اندھا شخص اچی آنکھوں پر باندھ لے گا تو اس کی بینائی واپس آ سکتی ہے اور اس درخت کا چھلکا اُبال سکتی ہے اور اس درخت کا چھلکا اُبال کر آگر کمی جذام کی بیاری والے شخص کو اس پانی سے نہلایا جائے تو اس کی بیاری جاتی رہے گی، لیکن یہ اس کی بیاری جاتی رہے گی، لیکن یہ راز آ پ کمی کونہیں بتانا۔''

دونوں برندوں کی باتیں سن کر نواز بہت خوش ہوا اور سب سے پہلے اس نے درخت کے ہے اپنی اس آئکھ بر بائدھ دیئے جو کہ ضائع ہو چکی تقی سے بائدھ کر وہ سو گیا۔ شبح چیسے ہی اس کی آئکھ کیلی تو اس لے جیسے ہی اس کی آئکھ کیلی تو اس لے دیگھا کے اس کی دوسری آئکھ بھی تھیک

ہو گئ ہے۔ اس آئکھ سے وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اس کی خوشی کا ا کوئی شمکانا تبین رہا، وہ ان پرندوں کو دعا تیں دینے لگا۔اس نے اینے آپ سے کہا کہ برندے تھیک کہہ رہے تھے، سواس نے ورخت کے کافی شاریسے ہے اور چھلکا جمع کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے وہ آخرکار ایک باوشائی میں پہنچ گیا۔ اس نے لوگوں سے سنا کہ اس ملک کے باوشاہ کو جذاب کی بیاری لاحق ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ بادشاہ کسی بھی دوائی سے تھک نہیں ہور ہا تھا اور اس نے بیاعلان کروا رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی جھے تھیک كروے گا تو اين آوهى بادشانى اس كے حوالے كر دول كا اور اين بری شہرادی کے ساتھ اس ای شادی بھی کر دی جائے گی الیکن برے برے عکیم وطبیب یادشاہ کو تھیک کرنے میں ناکام ہو گئے۔ نواز بھی این قسمت آزمانے مل کی طرف جل نکا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ یادشاہ کو تھیک کرسکتا ہے۔ اس کالاعلان سنتے ہی سارے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ۔ نواز نے اپنے ساتھ لائے اس ورخت کا چھلکا نکالا اور ان سے کہا کہ اسے اُیال کر اس یانی ے بادشاہ کونہلایا جائے۔ نوگوں نے اس کے کہنے کے مطابق ایسا

ای کیا اور بادشاہ کو نہلا کر ایک کمرے میں آرام کرنے کے کیے بانگ پرسلادیا۔نواز کوشاہی مہمان خانے میں تھہرایا گیا۔

بادشاہ بیسے ہی سے نیند ہے اُٹھا تو اپنے آپ کو سے حالت میں بایا اور بیاری کا تو جیسے نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ باہر آیا اور خوشی سے سب کو بلانے لگا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ تو ٹھیک ہو گئے ہیں تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور بڑی برنت و تعظیم ہے نواز کو بادشاہ کے کل میں لے آھے جہاں پر بادشاہ نے نواز کا شان دار بانشاہ کیا اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے شکریے اوا کیا۔ ٹواز نے اس بیاری سے شفا دی است میں نے تو بس اپنی می کوشش کی ہی ۔ پھر تو بادشاہ کی صحت یابی کی خوشی میں نے تو بس اپنی می کوشش کی ہی ۔ پھر تو بادشاہ کی صحت یابی کی خوشی میں بیش نے مطابق آدھی بادشاہی اور اپنی شخرادی کا ہاتھ نواز کے وعد ہے ملک کا باتھ میں دے دیا۔ آج نواز اپنی اچھائی اور نیک کی وجہ سے ملک کا باتھ میں دے دیا۔ آج نواز اپنی اچھائی اور نیک کی وجہ سے ملک کا باتھ میں دے دیا۔ آج نواز اپنی اچھائی اور نیک کی وجہ سے ملک کا باتھ ہیں ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ اُٹھ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ اُٹھ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ اُٹھ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ اُٹھ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ اُٹھ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ اُٹھ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ اُٹھ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ نمیشنہ کو کرائی کا بدلہ نمیشنہ کی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ کرا۔



"اسد!!!" باستراصاحب نے گرج دار آداز میں ہمارا اسم گرای پارا اور ساتھ بی ساتھ بیارا از لی دشمن" مولا بخش ہوا میں لہرایا۔
پارا اور ساتھ بی ساتھ بیارا از لی دشمن" مولا بخش ہوا میں لہرایا۔
میشکل قابو پایا اور ماسٹر جی کی میز کے پاس کھڑے ہوگئے۔
"الائق ایپ نیسٹ و یکھا ہے اپنا۔"

"اس میں ویکھتے والی بات بی کیا ہے جو دیکھوں۔"
ہم ول بی ول میں سوخ کرد گئے۔ ریاضی کے نمیٹ میں آئ ہے ہے مطاقہ آئے۔
پر صفر نمبر آنے بر ہماری جو ورگت بی، اس کا خدا بی حافظ۔ توب توب سے کائی مولا بخش نے میرے پیول جیسے بازک ہاتھوں کو جلا کر رکھ ویا۔ جب ماسر بی کا خصہ کی شند کی بوا تو ہماری کائی اُٹھا کر ہمارے مند شریف پر ماری۔" چلے جاد بہاں سے! لوم کہیں کے!" نہ جارے مند شریف پر ماری۔" چلے جاد بہاں سے! لوم کہیں کے!" نہ خاتے ماسر بی ہمیں اوم سے کیوں تشبیہ دے گئے تھے حالال کہ ہم نے تو بھی چالاکی نہ کی بلکہ ہم تو سید سے مادے اور بھولے بھالے بیا تیوں کو سبلاتے ہوئے ابھی اپنی سیٹ کی اجاب برجے بی تھے کہ دو بار و ماسر بی کی چینی چھالائی آواز تھے نے جارے مارے کاؤں کے بردے بھاڑنے کی کوشش کی۔

"فعاجزادے میاں! ادھر آکر ذرا مرغا تو بنو۔" اور ہم شرمندہ شرمندہ سے دیوار کے ساتھ مرغا بن کر کھڑے ہو گئے۔ ابا جان تحکیک ہی کہتے ہیں کہ ہم ککڑ ہیں۔ تبھی تو ماسٹر جی روزانہ ہمیں اس کا تحکیک ہی کہتے ہیں کہ ہم ککڑ ہیں۔ تبھی تو ماسٹر جی روزانہ ہمیں اس کا

عملی مظاہرہ بھی مرغا بنا کر کروا دیا کرتے ہے اور ہمیں اب ال بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم واقعی ہی اک کر بیل معصوم بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم واقعی ہی اک کر بیل معصوم سے .....

"قیامت کے روز باسٹر بی ایم اپنا ایک ایک بدلہ گن گن کر لیں گے۔ "مرغا بغتے ہی ہمارے دباغ میں یہ بات آئی اور زبان ایک لانے گئی ہمت بھی نہ کر سکے۔ ہائے ..... ہم بے چارے معصوم ..... اف ماسٹر بی ظالم .... بھی سیدھی سیدھی کہ آٹھویں بہا ایک کا امتحال تین بار دینے کے باوجوو میری حریف ریاضی نے مسئر مقال کا کہ میں تو ایس ہونے ہی نہ دوں گی اور ریاضی کے ماسٹر بی اسٹر کی سیدھی سی کہ انہوں نے بھی قتم کھا کی کہ ہمیں ہر حال میں میری ریاضی گویا گھول کر بلا دیں۔ اف .... اور اس ماسٹر حال میں میری ریاضی گویا گھول کر بلا دیں۔ اف .... اور اس ریاضی اور ماسٹر بی کے درمیان ہم بے جارے!!

(اس دفعہ تو ماسر جی نے بہت تخی کی۔ اسکول ٹائم کے علاوہ بھی ہم ان کے پاس ریاضی پڑھنے جاتے تھے۔ کھیل کود پر پابندی فی وی دیکھنا بند .... باروں سے دُوری .... اُف! استے مظالم .... بقول ابا جان کہ'' ماسر جی!! اگر اس دفعہ بھی ہے گدھا ریاضی نہ باس کر سکا تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اس کا گلا مھونٹ ڈالیس۔ نالائق ابھی تک آٹھویں میں می ایر یاں رگر رہا ہے۔ .... اس کے ساتھ والے سب بار دوست میٹرک بھی کر میکے اور بھی اس کے ساتھ والے سب بار دوست میٹرک بھی کر میکے اور

اک ہے.....؛

آور اس وفعہ ہم نے بھی اراوہ کر لیا کہ یا تو ریاضی سے جان حجیر انی ہے مان حجیر انی ہے یا تو ریاضی ہے جان حجیر انی ہے یا پھر ماسٹر جی ہے۔ ہم نے خوب دل لگا کر پر چوں کی تیاری شروع کر دی۔

"اگراس دفعہ پاس ہو گئے تو پھر ٹرل اسکول کو خیر باد کہہ کرعلی بھائی
کے ہائی اسکول جلے جا کیں گے ..... شکر کریں گے کہ ماسٹر جی سے
جان چھوٹے گی ..... ہائے علی کے تو کتنے مزے ہیں ..... دہاں تو
ریاضی کے ماسٹر صاحب بھی کچھ نہیں کہتے کیوں کہ وہ ابا کے دُور
یرے کے رشتے دار بھی ہیں۔" اس خیال کے آتے ہی ہماری روح
تک خوشی سے جھوم اُکھتی۔

آخرکار امتحان کا دن بھی آگیا..... اللہ کے نفال سے تمام پرسچ التھے ہوئے اور ریاضی کا پرچہ دیکھتے ہی خوشی سے ہماری باچھیں کھل اکھیں اور ہم کری پرخوشی کی وجہ سے بیٹھ ہی نہ یا رہ سے سے ہم نے ارد گرد ایلفی کے لیے نظریں دوڑا کی تاکہ تھوڑی کی کری پر لگا لیس اور چیک کر بیٹھ جا کیں مگر مستحن صاحب کی خون حوار نظروں سے ڈر کر بمشکل بیٹھ کر پرچہال کرنا شروع کر دیا۔ حوار نظروں سے ڈر کر بمشکل بیٹھ کر پرچہال کرنا شروع کر دیا۔ پرچہ ختم ہوئے تو ہم بالکل آزاد سے گھوئے ، پھرتے .... کھیلتے کو قتی ہوئے تو ہم بالکل آزاد سے گھوئے ، پھر تے .... کھیلتے کو تی کا چہرہ آتا تو روح کی کا بیٹی جب بھی تصور میں ماسٹر جی کا چہرہ آتا تو روح کی تاب نہ لاتے کے ہتھے چڑھ جا کیں گے اور اس سے آگے سوچنے کی تاب نہ لاتے ہوئے کیا ہوگا ور اس سے آگے سوچنے کی تاب نہ لاتے ہوئے کا راحل خو جا کیں گو وجا تا اور دل ڈو بے لگتا۔

آئ ہمارا بتیجہ تھا۔ ہمیں یاس ہونے کی کی اُمید تھی۔ ہی سورے اُٹھے نہا دھو کر نماز اوا کی۔ امال سے دعا کروائی ، امال نے لی کا گلاس اور گربا گرم پراٹھا ہمیں گلایا اور ہم اسکول روانہ ہو گئے۔ نتائج کا اعلان شروع ہواگیا اور جب آٹھویں ہماعت سے اوّل پوزیش کے لیے ہمارا نام بیکارا گیا تو ہمیں اسٹے کا نول پر بیتین ہی نہ آیا۔ ہم خوش سے بے ہوش ہوتے ہوتے کا نول پر بیتین ہی نہ آیا۔ ہم خوش سے بہ ہوش ہوتے ہوتے کی آزادی سے ہمارا تو سائس ہی نکلنے لگا۔ ''ارب چھوٹے کی آزادی سے ہمارا تو سائس ہی نکلنے لگا۔ ''ارب ساتھیو! ہمیں کیڑنا۔'' اپنے پاس کھڑے دو ہم ہماعتوں سے کروری آواز میں کہا۔

" ایک نے میرہ کرنا ضروری سمجھا۔ انہی دونوں کے سہارے ہم اللی تک گئے اور ٹرافی وصول کر جن کے سہارے ہم اللی تک گئے اور ٹرافی وصول کر کے جن کے سہارے آئے تھے، ویسے ہی واپس

گئے۔ ماسٹر جی کہیں بھی لظر نہیں آرہے ہے۔ ۔۔۔۔۔ بہا چلا کہ آج نامہازی طبیعت کے باعث ماسٹر جی اسکول نہیں آئے ہیں۔ اسکول نہیں آئے ہیں۔ اسکول ہے فکلتے ہی ہمارے قدم ماسٹر جی کے گھر کی جانب اُئے گئے۔ دروازے پر بہنچتے ہی ہم نے ٹرانی والا ہاتھ بیچیے کر لیا اور دومرے ہاتھ سے وستک دی۔ ماسٹر جی نے ہی دروازہ کھولا۔ نہ جانے کیوں ماسٹر جی کو و کھتے ہی ہم ہکلانے گئے۔

ا سربن مربی سیست اسلام .....م ماسٹر جی .....ہم ....الال آئے ہیں۔'
دوسس سلام ....م ماسٹر جی ..... ہم سالال آئے۔
''ارے، بڑے تیز نکلے ہو.....کس میں الال آئے ..... و طنزا سوال کیا الائقی ..... و هنائی ..... یا بدتمیزی میں۔'' ماسٹر جی نے طنزا سوال کیا اور ہم گڑ بڑا کررہ گئے۔

روہم .....ہم ..... اپنی جماعت بیں اوّل آئے ہیں، گا!" ہم نے بمشکل بات پوری کی اور ٹرانی والا ہاتھ سامنے کیا۔ ''اوہ!! شاہاش ..... وری گڈ ... '' کاسٹر جی نے خوش سے کھنگتی آواز ہے کہتے ہوئے ہمیں گلے لگایا۔

''ہاں .....تو بھی اب تو ہائی اسکول طلے جاؤ کے ناں۔'' ''شکر ہے آپ سے جان تو چھوٹے گی۔'' دل میں خوش گوار سا احساس پیدا ہوا۔

"اب بھی الیں ریاضی پڑھاؤں گا کہ اوّل تو تم ہی آ وکے۔"
"کک .....کیا مطلب؟ جی .....؛ ہم نے بوچھا۔
"لک محمد تر جوال اس نہیں اسم بھی کے در اردا اسم

"ارکے بچھے تو بتانا یا وہی نہیں رہا تہ ہیں کہ میرا تاولہ بھی اب ہائی اسکول میں ہوگیا ہے اور میں وہاں بھی ریاضی پڑھاؤں گا۔" اس سے زیادہ سنے کی ہمارے اندر تاج نہ رہی اور ہم چیخ مار کر ماسٹر جی کے قدموں میں گر کر یہ ہوش ہو گئے.... جہ بہ بہ ب

## ریان کا سفر

المن اور مراد لیت میں کو سادہ اور سکین بری کا بچہ ہے کہ اس کو ای کے اس کا سیال کے ایک اس کا سیال کے ایک اس کا سیال کے ایک اس کے ایک اس کا سیال سے بری یا اس کے ایک اس کا انتقاب ہے بری بیا جاتا ہے کیوں کہ دہ برے کی شکل کی طرح نظر آتا ہے۔ انتقاب کی جب انگریزی خران میں پینچا تو وہاں "بڑی کا الال الالی کا انتقاب کی استعال کرتے انتقاب کی استعال کرتے ہیں اور مراد لیتے میں کی وسادہ اور سکین بری کا بچہ سمجھ کر اس کو بے وقو ف بیانا یا جمانیا دیتا۔

بہ زود: پانی کی گزرگاہ، سمندری یا آئی رائے کو فاری میں ازود کہتے ہیں،
پھر اس کا استعال "دریا" کے لیے ہونے لگا۔ یہ لفظ انگریزی میں پہنچا تو
"روو" ROAD بن گیا، یعنی سڑک، راستہ۔ای سے ملتا جاتا ایک اور لفظ بنا

AND THE PERSON OF THE PERSON O

مجھی ختم ہوگئی ہے۔ اُمید ہے میرا یہ خط ردی کی اُوکری کی زینت کے نہیں ہے گا۔ میری دُعا ہے کہ تعلیم و تربیت دن دگئی اور رات بچلنی ترقی کر ہے، آبین۔ ہاں! آئندہ ماہ میری سال گرہ ہے، کیا آپ مجھے وش نہیں کریں گے؟ میری طرف سے آپ سب کوعید مبارک۔ مجھے وش نہیں کریں گے؟ میری طرف سے آپ سب کوعید مبارک۔ (محمد اشرف، راہوالی)

🖈 آپ کوسال گره مبارک اور عیدمبارک ہمی ہو۔ السلام عليكم! اذير صاحبه كيسى بين آب؟ أميد ب تعليم وتربيت كي پوری ٹیم خیریت ہے ہوگی۔میرا نام ہاجرہ ہے، میں ساتویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ میں بارہ سال کی ہوں اور جمجھے تعلیم و تربیت بہت بیند ہے۔اس دفعہ بھی رسالہ بہت عمدہ اور بہترین تھا۔ تمام کہانیاں بہت بہند آئیں۔ قبط وار کہانی مین زندہ لاش مبہت مرے کی ہے سند باد جہازی کے سفر بہت ول جب اور بحس سے محر پور سے۔ کو کھاند گروپ کی کہانیاں جہت میں جبز ہوتی ہیں۔ حاورہ کہانی بھی ایک بہا عدہ سلسلہ ہے۔ چیا تیز گام کے بغیر رسالے میں کی محسوس موتی کے اور مین کی بوری کرنے کے لیے میں نے سوجا كيول نديم بهي أيجيا تيز كام كى ايك كباني بييج دول \_ بيرى كباني كا عنوان ہے " کچا تیز گام نے آم کھائے۔" کہانی اگر قابل اشاعت بولو ضرور شائع سيجئ كا- مجص اديب بننے كا بہت شوق ہے۔ بلل الله دوری کہانی "و تین چرالیس" بھی بھیج رہی مول۔ اكر قالل الشاعت موتو الصيحى ضرور شائع سيجئ كار الله تعالى تعليم وتربیات کو دن ونی اور زات میکی ترقی عطا فرمائے۔ (آمین!) (كى كى باجره، برى يور)

الما ملیم ایر ما ایر ما الله کران دو الله کا ایر الله کران دو الله کا ایر الله کران الله ملیم الله الله مین آت الله ملیم الله مهت المحیا کی بوری میم خیر و عافیت کے ہوگ اس جیسے کا رسالہ بہت المحیا کا الله بہت المحیا الله خاص طور پر شدری برا المعت ہے۔ عامی فیل، نافر مانی کی لزا اور دوست وای جو سن تو بہت ہی سپر بست فیل میر بانی کر کے لیمرا معظم ردی کی ٹوکری میں نہ کھیکیس الله تعالی ہے دُعا ہے کہ تعلیم و ربیت اکو مر بدر تی و سے آمین!

البتال علیم الیمن میں آپ؟ المید ہے خیریت سے ہوں گی۔ حیرت الله الله الله الله کی دیدہ زیب تھا۔ کی حمد اور فعت بھی بہت بہت بہت آمیں۔ اس انہائی دیدہ زیب تھا۔ کی حمد اور فعت بھی بہت بہت بہت آمیں ۔ اس انہائی دیدہ زیب تھا۔ کی حمد اور فعت بھی بہت بہت بہت آمیں ۔ اس ریاح علاوہ ایک کے حل برای کا سفر، زندہ لاش، اور دوست وہی جو سبت ریاح ، سند باد جہازی کا سفر، زندہ لاش، اور دوست وہی جو سبت وہی ہو سبت وہی ہو ہی دیاح ، سند باد جہازی کا سفر، زندہ لاش، اور دوست وہی جو سبت وہی ج



ر را العليم والرّبيت الالسلام عليم السيم المستح من الآب المرة المرابع کی شراکط سخت میں (پرسیل سے سائن والی شرط)- ہمارے برسیل تخت مزاج ہیں۔ میں پنجاب نیلک اسکول میں کی میا ہوں اور جماعت مقتم کا طالب علم ہوں۔ میرے بڑے بھائی جنید بھی مجھ والنفية بين اور اى كو كيت بيل كداس كوالب في كل كأم ريرانكا ويا ہے۔ جھے اور میری ای کو کتا بنگی پڑھنے کا بہت شوق ہے کتے وہ بہت سارے رسائل منگوا کر بڑھتی ہیں اور میرالعلیم ویزیست تو مجھ کے بھی پہلے پڑھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حفاء آپ اید یٹر کو پیر بھی لکھ دیں کہ ہر ماہ بودوں اور پھولوں کی قسموں پر اکھا کریں لے میری ای کو بودوں کا بھی شوق ہے لیکن مہت سے بودوں کے متعلق ان کومعلوم نہیں۔تعلیم ورزبیت بی میں البول نے کل شمشیر کے متعلق بردھا تو انہیں بے حد خوشی مولی کیوں کے امارے گھر میں کل شمیر کے بودے لکے میں مرای کومعلوم ہیں تھا کہ بیال شمشیرا ہے۔ میزا خط ضرور شائع کریں تاکہ میرا بھائی جنید مجھے نہاؤانے اور پریکل (مجر جنناء مغل وأبع كينث) صاحب بھی اینے دستخط کر دیا کریں۔ ا بن این کوشش جاری رکیس -آب کی والدا اصاحب کا شکرید! السلام عليكم! ﴿ يُمِّرا مُدِيثِر صاحبه، كبيري مِن آب؟ ٱلْمُملِدِ بِ تَعْلَيْمُ وتربيتِ کی بوری ایم خریت سے ہوگ اس مینے کا رسالہ بہت ہی خوال صولات تفار جاندي چوده تاريخ كي طرح چيك ربا تفار تمام كها تيال بہنت الجیمی اوبر مبق آ موز تھیں۔ خاص طور پر ایک کے ڈی ، کنا قبر مالی کی سزا، دوسلت وہی جو .....، اور زومی کا بٹن ایسی تھی۔ میرا مگلبت ا و ہنرم و بھی اچھی تجریر تھی۔ منج والا بنا تھیم نے تو ہنا ہنا کر برا کجال كرديا- اتب اجازت كالبية بين كول كدامي بلا ربي بين اور بال

کے۔ میں ہفتم جاعت کی طالبہ ہوں۔ انگل! سوال میہ ہے کہ ۔۔۔۔ کا
سلمہ ددبارہ ہے شروع کیجے۔
و تقویٰ خلیق راجہ واہ کین )
السلمہ ددبارہ ہے شروع کیجے۔
و سرایہ یئر ایڈیٹر صاحب، السلام علیم الحاقی عرصے ہے اس وکش رسالے کا حصد نہ بن سکی کیوں کہ تہم جماعت کے امتحان ہورہ ہے۔ اس مہینے کا رسالہ پڑھا، بہت اچھا لگا۔ سرورق بہت بیندآیا۔ میرے امتحان کے نتیج کے لیے وُعا کریں اور عبد الفطر مبارک ہو۔ پلیز امتحان کے نتیج کے لیے وُعا کریں اور عبد الفطر مبارک ہو۔ پلیز میرا خط ضرور شائع کریں۔
میرا خط شرور شائع کریں۔
میرا خط ضرور شائع کریں۔
میرا خط ضرور شائع کریں۔

السلام علیم! المد تشکریة الله تعالی آپ کوکام یاب کرے۔ آمین!

السلام علیم! اُمید ہے آپ سب خیریت ہے ہوں گے۔ ہم تعلیم و تربیت

بہت شوق سے بڑھتے ہیں اور اس کیے خط کلھنے کی ہمت کی ہے۔

ردی کی ٹوکری بین خط کو جگہ نہیں ملے گا۔ رسالہ اس وفعہ بھی ہمیشہ
کی طرح سپر ہٹ تھا۔ تمام کہانیاں آیک ووسرے سے بڑھ کرتھیں۔
خداتعلیم و تربیت کو دن و گئی اور رات جگئی ترتی عطا فرما ہے۔ آبین!
خداتعلیم و تربیت کو دن و گئی اور رات جگئی ترتی عطا فرما ہے۔ آبین!

السلام علیم! جون کاتعلیم و تربیت ملا۔ ٹائٹل پر نتھے سے بیچے و مضان المبارک کی آمد ہے دلوں کو لبھا رہے ہے۔ کہا نیوں میں ایک ک دل، پر داند، شدری ہزار نعب ہے، دوست وہی جو، نافر مانی کی سزا بہت پہند آسکیں۔ میرا گلگت و ہنزہ بہت دل چسپ سلسلہ ہے۔ اس طرح کے معلوماتی سلسلے تغلیم و اثر بیت کی شان کو بردھاتے ہیں، انہیں بند مت سیخے گا۔ محاورہ کہائی اور گھڑ کھاند گروپ کے ہمراہ مختفر فختر اور ناول بھی تنبائی کے اچھے ساتھی ٹابت ہوئے۔ اگر تعلیم و تربیت میں بی کہا نیوں پر شمال کے اچھے ساتھی ٹابت ہوئے۔ اگر تعلیم انعام دیا جائے تو اچھا رہے گا۔ کہائی ہوجائے کا اضافہ ہوگا اور معلومات کے ساتھ تعلیم و تربیت اور بھی معلوماتی ہوجائے گا۔ (مقصود احد منظر، لا ہور) ساتھ تعلیم و تربیت اور بھی معلوماتی ہوجائے گا۔ (مقصود احد منظر، لا ہور) ساتھ تعلیم و تربیت اور بھی معلوماتی ہوجائے گا۔ (مقصود احد منظر، لا ہور)

حسب معمول ہمیں آپ کے بے شار خط موصول ہوئے ہیں۔ حگد کی کی کے باعث تمام خطوط شائع کرنے سے قاصر ہیں، تاہم سب خط لکھنے والوں کے تہد دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ سب قارئین کوعید سعید مبارک ہو۔ بہت پند آئی۔ دوست وہی بوسس پڑھ کر بہت نوشی ہوئی کہ پولیس کے تکلے میں بھی اوب سے وابستہ لوگ اور اتنا اچھا لکھنے والے موجود ہیں۔ فاص طور پر ہیں مختفر شخطر کی تعریف کرتا ہوں اور آپیا میری بیاغی سے کا معیار بہتر بنا ہیں، پلیز! اس پر ذرا توجہ دیں۔ عظیم لیے باز ، مضمون بھی بہت اچھا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ کرکٹ کے بارے میں بھی ایک سلسلہ شروع کر دیں اور ہاں، آپ کرکٹ کے بارے میں بھی ایک سلسلہ شروع کر دیں اور ہاں، ایک کمانی بنام ''کایا بلی'' بھی کر ہوں۔ پلیز، بنا دیں کہ قابل اشاعت ہے یا نہیں الچھا! اب اجازت ویں، اگر اگلے ماہ تک زندگی نے اور تعلیم و تربیت نے وفاکی تو پھر حاضر خدمت ہو جاؤں کا اللہ حافظ!

الريل كاشاعت كے لية باداتهار كا دوست الحالى برتين شرادے ايك الريل كاشاره بهت بى زبردست تھا۔ اوّل نمبر برتين شرادے ايك بشرادى كِنانى تھى۔ باق تمام كبانياں بھى زبردست تھيں۔ تعليم واتربيت سے ہماراتعلق 2014ء ميں بنارائى سے ہمارے اندر كھے كاشوق بيدا ہوا۔ ہميں رائٹر بننے كا بے حدشوق ہے۔ كيا ہم ميں كاشوق بيدا ہوا۔ ہميں رائٹر بننے كا بے حدشوق ہے۔ كيا ہم ميں بي بائر المشرور بتائے كا تاكہ ہمارا شوق پروان كي صلاحيت ہے؟ بلير المشرور بتائے كا تاكہ ہمارا شوق بروان بيرا ميں كي برائي شوق كوفتم كرنا ہوگا۔ أميد ہے كہ الله المارى بوى آئى بن كر ہميں كائيد ضرور كريں كى كيوں كه جمارا برا ميں الله برا محالى بيا بين كر ہميں كائيد ضرور كريں كى كيوں كه جمارا ہو الله برا محالى بيا بين نہيں۔ وعالے بيا الله دب العزب ہمارى آئى كو بہميشہ خوش ركے اور انہيں وَ بيا و آخرت ميں كام ياب فرما ميں۔ آپ ہميشہ خوش ركے اور انہيں وَ بيا و آخرت ميں كام ياب فرما ميں۔ آپ ہميشہ خوش ركے اور انہيں وَ بيا و آخرت ميں كام ياب فرما ميں۔ آپ ہميشہ خوش ركے ايك شعرعرض ہے:

جان تم سید کنار کرتی ہوں مید نہیں جاتی کے دعا کیا ہے

کھل بچول کر پھلے ہمارا تعلیم و تربیت اُنجر اُنجر کر اُنجرے ہمارا تعلیم و تربیت (یابین فاطمہ فائزہ، لاہور)

الله خط اللهن كا بهت شكريدا إلى كهانيال بيجين اور رابط كريں۔
الله ير تعليم و تربيت، السلام عليم إلين بين آب؟ أميد كرتى بول كه تعليم و تربيت كى بورى فيم خرخر فيت سے بوگ ۔ جون كا شارہ ميربث تعالى سرورق بميشه كى طرح بخوب صورت تھا۔ رسالہ پڑھ كر ميرا دل باغ باغ ہو گيا۔ ميں بين سے تعليم و تربيت پراهتی آ راى بول، مگر بيد ميرا ببلا خط ہے۔ أميد ہے كہ آپ ميرا خط ضرور شائع كريں بيد ميرا ببلا خط ہے۔ أميد ہے كہ آپ ميرا خط ضرور شائع كريں

201-5 في المراجعة الم





# و فانت آزما كيس اور 500 روي كى كتابول كا انعام ياكيس-

منز وحیرا بنے اہل خانہ کے ہمراہ ماؤل ٹاؤن کی ایک کوشی میں رہائش پذیرتھی۔ منز وحید کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ وہ آکثر اپنے گھر کے تہہ خانے میں مطالعہ کیا کرتی تھیں۔ آج بھی وہ وہاں موجود تھیں۔ ان کے شوہر مسٹر وحید بھی آکثر و بیشتر آئبیں کمپنی دینے کے لیے ساتھ بیٹے جایا کرتے تھے۔ تہہ خانے میں صرف ایک بلب تھا۔ مسٹر وحید نے بکل کی کی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث کمرے سے باہر جاتے ہوئے بلب بچھا ویا۔ وہاں مروحید نے کتاب سے تھوڑا سا سرا گھا کر وقفہ دیا اور پھر مطالعے میں مھروف ہوگئیں۔ تہہ خانے میں بلب بچھانے سے محمل اندھیرا ہوگیا۔ وہاں نہ روشن وال ہے ، نہ کھڑک ہے اور نہ ہی روشن کا کوئی اور ذرایعہ ہے۔

یارے بچوا ذرا سوچ سمجھ کر بتا تمیں ، یہ کیے ممکن ہے کہ سنز وحید مطالعے میں مصروف ہیں؟



جون میں شائع ہونے والے '' کلوج لگائے'' کا صحیح جواب یہ ہے۔ بیکم نثار نے آئینے میں نقاب ہوش کو و کھے لیا تھا۔

جون 2015ء کے کھوج لگائے میں قرعہ اندازی کے ذریعے درج ذیل بچے انعام کے حق دار قرار پائے ہیں۔

1- عبدالله محبوب، وى جى خان 2- اثمار على خان، كوجرانواله 3- غد يجه تعيم، لا مور 4- بى بى باجره، مرى بور

5- فجر نادر، سيال كوث

ولالي 101<sub>5</sub>



قائداعظم محد على جناح كا اين جيوني بين محترمه فاطمه جناح کے لیے میہ اعتراف ان کی عظمت کو اور نمایاں کرتا ہے کہ "جمہن میرے لیے ہمیشہ اُمیداور روشیٰ کی کرن رہی ہے۔''

فاطمه جناح مارے بانی یاکستان قاکداعظم محمطی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھیں، گر انہوں نے اینے بھائی کا خیال جس طرح رکھا، وہ بوی بہن کے فرائض کی طرح تھا۔ قائداعظم کو این اس چینتی بہن کی پیدائش کی اطلاع اس وقت می جب انہیں لندن كئے چند ماہ بى ہوئے تھے۔

جولائي 1893ء مين محتر مد فاطمه جناح من كراجي من آنكي کھولی۔ جب قائداعظم انگلتان سے بیرسٹری کی تعلیم ممل کر کے ہندوستان واپس آئے تو فاطمہ جناح کی عمر تین سال متمی- ان کے استقبال كرنے والوں ميں والد اور بہن بھائي تو ستھ بي، وہيں سمى فاطمه بھی اینے وکیل بھائی کو بیار بھری نظروں سے دیکھے رہی تھی۔ ہر بیجے کی طرح قائداعظم کو بھی اپنی مال سے بے حدیبار تمال جب وہ لندن میں لنکن انز میں زیر تعلیم تھے تو انہیں باری باری اپنی والدومضى بائى اور اہليه امر بائى كے انتقال كى خبرين ملين - قائد اعظم نے برواشت کیا۔

قائداعظم 1.896ء میں بیرسٹر بن کرلندن ہے لوٹے تو انہوں

فے وکالت کے لیے بمبئی شہر کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اضی فاطمہ کی تعلیم وتربیت کی تمام تر ذمه داری خود سنجال بی تعلیمی مراحل آ کے برصة كي- فاطمه جناح نے احمد دينل كالج، كلكته سے دينسك كا امتحان ياس كيا اور اپنا ذاتي كلينك كھول ليا۔ قائداعظم ان ونول اپني یوی مریم (رق) جناح اور اکلوتی بنی دینا کے ہمراہ ایک بجربور زندگی گزار بے تھے۔ اس کے ساتھ حاتھ قائداعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے ہر دل عزیز رہ نما تھے جو ا آزادی کے لیے دن رات کوشال تھے۔

1929ء میں قائداعظم کی اہلیہ مریم (رتی) جناح عین اپنی سالگره والے دن انتقال كر كئيں - قبر كومٹى ديے وقت قائداعظم اييخ آنسوول يرقابونه ركه سكے۔ دوبارہ گھركى درياني اور چيوني بچي کی پرورش کی ذمہ داری کا احساس قائد اعظم کے لیے خاصا تکلیف وه تخاه کیوں کہ بیک وقت قانداعظم کی پیشہ دارانہ اور ساس مفروفیات انہیں گھرے دُور رہے پر مجبور کرتی تھیں۔

ال الحات میں فاطمہ جناح نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے قربانی وینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا کلینک بند کیا اور بھائی کے گھر کی ذمہ داری اینے سر کے لی گھر اور دینا جناح کی پرورش میں وہ برابر مصروف رہے لگیں۔ قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی دینا جناح

بال کے انتقال کے بور نانی کے پاس زیادہ رہنے گی تنی ناکداعظم کی اہلیہ مریم جناح کا تعلق اسلام قبول کرنے سے قبل پاری ذہب سے تقا۔ دینا نے نانی کے زیراثر دہنے کی دجہ سے شادی آیک پاری نوجوان سے کی بنے قائداعظم نے تفت ناپیند فرمایا۔

ان ہی دنوب پاکستان کی آزادی کی تریک زوروں پر تھی۔

تاکداعظم مسلم لیگ کا پینام گھر گھر پہنچانے کے لیے کارکنوں اور
دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ملک کے الول دعرض کا سفر کر رہے ہتھے۔
مسلسل محنت نے ان کی صحت پر بُرے اثرات ڈالے بتھے، اس
لیے فاظمیہ جناح سفر میں بھی ان کا ساتھ نہیں جیموڑتی ہتھیں۔ بہن
کے تیج کیک پاکستان کے دوران ملک کے ہر چھے کا اسفر بھائی کے
ہمراہ اس لیے بھی کیا کہ قائداعظم کی طبیحت بخراب ہوتو دہ فوری
طور پر ڈاکٹر کو بگوا کر اس کی ہدایات کے مطابق بھار داری کا فرض
ادا کر سکیس۔

قائداعظم ملک کے پہلے گورز جزل مقرر ہوئے۔ انہوں نے ایک نے ملک کی تفکیل کے لیے دن رات کام کیا۔ یہاں بھی جال خار میں ان کا ہر طرح ہے خیال رکھ رہی تھی۔ کام کی زیادتی نے فار میں ان کا ہر طرح ہے خیال رکھ رہی تھی۔ کام کی زیادتی نے قائداعظم کو نڈھال کر ویا تھا۔ ڈاکٹروں کی ہدایات پر وہ زیارت (کوئٹ) چلے گئے جہاں کی آب وہوا ان کے لیے موافق تھی۔

کرور اور نڈھال ٹاکداعظم محریلی جناح نے بالآخر 11 متبر 1948ء کو کراچی میں آخری سائس لی۔ یہ کات ایک بہن سمبر 1948ء کو کراچی میں آخری سائس لی۔ یہ کات ایک بہن کے لیے کس قدر تکلیف وہ تابت ہوئے ہوں گے، اس کا اندازہ بھی محال ہے۔ بھائی کے انقال کے بعد گویا آن کی ذمہ دار یوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آئیس پاکستان کے لیے اب پہلے سے زیادہ کام کرنا تھا۔ وہ اپنے اس فرص سے غافل نہیں تھیں۔ جب ملک کو ضرورت بڑی تو انہوں نے 73 سال کی عمر میں بھی مسلم لیگ کے دور مناوں کے اصرار بر صوارتی الیکن میں جھٹے لیا اور ملک کے دور دراز علاقوں کا وورہ کر نے کہ تاب تھیں کہ وہ قائدا عظم محرعلی جناح جھٹے ہیں۔ وہ حوصلہ ہار بھی کیے میں تابی عرب و اراد ہے گئی مالک رہ نما کی بہن تھیں۔ وہ صدارتی الیکشن میں تو کامیابی حاصل مذکر سکیں مگر عوام کی تمام تر محبتیں ان انگشن میں تو کامیابی حاصل مذکر سکیں مگر عوام کی تمام تر محبتیں ان ان کے جسے میں آئیں۔

تحريكِ پاكتان كى رەنما نور الصباح بيكم اپنى كتاب "تحريكِ

پاکتان اور خواتین ' میں محتر مد فاطمہ جناح کے حوالے ہے تحریر کرتی ہیں: '' وہلی میں سلم لیگ کے لیے کام کرتے ہوئے سلم لیک خواتین کو ہر طرح ہے فاطمہ جناح کی سریری حاصل ہیں۔ اکثر قائد المعظم معروف ہوتے اور ہم مل نہ سکتے تو فاطمہ جناح سے ل کر قائد المعظم کی ہدایات حاصل کرتے اور ان سے مشورہ کر کے ممل کر قاتے ہے۔ وہلی کے محلوں میں ہم سلم خواتین کے جلے منعقد ان کی تقریرا اُردو میں ہوتی ہی ان جلسوں کی صدارت فرمائیں۔ کر واتے محرز مد فاطمہ جناج ہی ان جلسوں کی صدارت فرمائیں۔ ان کی تقریرا اُردو میں ہوتی ہی ہم مسلم خواتین سے مصافحہ کرتیں۔ وہ قائدا عظم کے آرام کا ہر طرح خیال رکھتی تھیں اور مشکلات میں ہم بور ساتھ و بی تقییں۔ ایک محبت کرنے والی بہن کی حیثیت میں ہوئی خلل نہ آنے دیا۔ وہ قائدا عظم کے ساتھ ہر شہر اور ہر جلنے میں ہوئی خلل نہ آنے دیا۔ وہ قائدا عظم کے ساتھ ہر شہر اور ہر جلنے میں ہوئی خلیل نہ آنے دیا۔ وہ قائدا علم کا خا، وہ بوے وہ کو حیلیوں میں ہوئی تھیں بہت انہی آواز میں سالی کا تھا، وہ بوے ہوئے دور میں بہت انہی آواز میں سالی کا تھا، وہ بوے ہوئے دور میں بہت انہی آواز میں سالی کا تھا، وہ بوے ہوئے دور میں بہت انہی آواز میں سالی کا تھا، وہ بوے ہوئے دور میں بہت انہی آواز میں سالی کا تھا، وہ بوے ہوئے دور میں بہت انہی آواز میں سالی کا تھا، وہ بوے ایک دور میں نے میں قوی نظریس بہت انہی آواز میں سالی کا تھا، وہ بوے ایک دور میں نے میں قوی نظریس بہت انہی آواز میں سالی کا تھا، وہ بوے ایک دور میں نے میں قوی نظریں بہت انہی آواز میں سالی کا تھا۔ ایک دور میں نے میں قوی نظری میں بہت انہی آواز میں سالی کا تھا۔ ایک دور میں بہت انہی آور میں سالی کا تھا۔ ایک دور میں بوتی تھیں بہت انہی آواز میں سالی کا تھا۔ ایک دور میں بوتی تھیں بات انہی تھیں ہوئی آواز میں سالی کا تھا۔ ایک دور میں بوتی تھیں بیا کی میں بیت انہی کی آواز میں سالی کا تھا۔ ایک دور میں بوتی بوتی کی بوتی کی دور میں بیا کی میں بیا کی کی دور میں بیت ان کی دور میں بیا کی کی دور ان کے کی دور میں بیا کی کی دور میں بیت ان کیا تھا۔ ایک دور میں بیت ان کی دور میں ہوئی کی دور میں کی دور میں بیت ان کی دور میں ہوئی کی دور میں ہوئی کی دور میں ہوئی کی دور میں ہوئی کی دور میں کی دور می

the state of the same of the same

ملت ہے بورج کا سردار ہے جناح کا سردار ہے جناح کا سردار ہے جناح کی تلوار ہے جناح سلیدار میں میں میں کا مردار ہے جناح میں کر قائد اعظم بے حد خوش ہوئے اور محتر مد فاطمہ جناح بھی مسکرا کمیں۔

اسے قائداعظم کی کوئی پر بھیج دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اس بیچے کو

قا کداعظم محماعلی جناح کی خدمت میں پیش کیا اور اس سے قومی

تظمیں سانے کی فرمائش کی۔ بیچے نے کئی تظمیں سائیں اور آخر

محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی قائداعظم محمطی جناح کی زندگی کے شب و روز پر منی کتاب "My Brother" بھی تحریر کی ۔ جس کا اردو ترجمہ" میرا بھائی" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ 9 جولائی 1967ء کو جب صبح اٹھیں ملازم اُٹھانے کے لیے کرے میں گیا تو وہ مردہ پڑی تھیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں اس ملازم نے قتل کر ویا ہے جسے وہ چند دان قبل ہی ملازمت سے برطرف کر چکی تھیں۔

انہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اپنے بھائی قائداعظم کے مزار کے احاطے میں وہن کیا گیا۔ ہے مزار کے احاطے میں وہن کیا گیا۔



سوئٹر لینڈ کو دُنیا کا سب سے خوب صورت ملک مانا جاتا ہے۔
یہ ملک برف بیش پہاڑوں، نیلی جھیلوں اور خوش رو پھولوں سے ائے
ہوئے میدانوں سے بحرا بڑا ہے۔ یہ ملک وووھ سے بنی چیزوں یعنی
پنیر اور جا کمیٹس وغیرہ کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کے بیج بھی
بڑے مزے مزے سے کہانیاں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ آیئے ہم بھی آپ کو
اس دلیس کی ایک کہانی سناتے ہیں۔

چیڑ کے درخت بہت کے کہ کہ ہوتے ہیں۔ چیڑ کے درختوں جوتا ہے۔ اتنا اندھرا کی محسوں جوتا ہے۔ اتنا اندھرا کی جنان جنگلوں میں ہمیشہ اندھرا ہی محسوں جوتا ہے۔ اتنا اندھرا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بہاڑوں پر اُگے ہوئے ان جنگلوں میں بلاکسی ہیکچاہٹ اس طرح گھومتا بھرتا تھا جیسے دن کا اُجالا ہو کیوں کہ وہ ان راستوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس کا گھر لکڑی سے بنا ہوا تھا جو ایک چٹان کے نیچے تحفظ کی غرض سے بنایا گیا تھا اور دن میں گی بار الوومنی وادی میں جاتا اور پھر پہاڑ پر واقع اپنے گھر واپس آتا۔ بار الوومنی وادی میں جاتا اور پھر پہاڑ پر واقع اپنے گھر واپس آتا۔ اب وہ پہاڑ پر سے اپنی گائیوں کے باڑے میں جا رہا تھا جہاں ایک سے بیکھڑے نے جنم لیا تھا۔ چیڑ کے درختوں میں خاموثی اور خوشبو ر پی تھی۔ الوومنی ۔ الوومنی کے بیروں کی آہٹ تک سائی نہیں و یہ تھی ر کیوں کہ زمنی فرش بہت زم تھا۔ الوومنی جنگل سے گزر کر پہاڑ پر کیوں کہ زمنی فرش بہت زم تھا۔ الوومنی جنگل سے گزر کر پہاڑ پر کیا ہوں کہا تھا۔ اور کی آبان میں کوئی آواز آ رہی

سی کے درخت پر بیٹا کوئی اُلو ہو ہوکر کے اُڑ کیا لیکن جو آواز اس نے کی تھی وہ کوئی اور تھی۔ اِلْہُ وَمِنی نے دوبارہ کان لگا کر آواز کوغور سے سنے کی کوشش کی۔ الوومنی اپنی چیٹری سے چیڑ کے درمیان راستہ بناتے ہوئے آواز کی طرف چل بڑا۔ کسی کے آہتہ آہتہ کراہنے کی آواز آ رہی تھی: ''آہ میری ٹانگ! میرا خیال ہے میری ٹانگ واقعی ٹوٹ گئی ہے۔ خیال نہیں، میری ٹانگ واقعی ٹوٹ گئی ہے۔'' ''یہ تو پہاڑوں پر رہنے والا بونا ٹوٹ کی ہے۔ اسے کیا ہوا ہے گئی اُلووں پر رہنے والا بونا بربرا رہا تھا لیکن وہ آواز کے مزویک جا رہا تھا۔ یہ بربرا رہا تھا لیکن وہ آواز کے مزویک جا رہا تھا۔ یہ بیجیان لیا تھا۔ اس نے فورا الوومنی کو اپنی مدد پہچیان لیا تھا۔ اس نے فورا الوومنی کو اپنی مدد کرنے کی اور کی کو اپنی مدد کرنے کی کہا۔ الوومنی نے دوبارہ پوچھا کہ کوہ کہاں ہے کیوں کہ وہ اسے و کی نہیں سکتا تھا۔

ہونے ہے اسے بتایا کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ لکڑی کا ایک بڑا تکڑا اس کی بنے دب گئی۔ اب وہ حرکت نہیں کر سکتا کیوں کہ اس کی ٹانگ اس کے بنچے دب گئی۔ اب فہ وہ حرکت نہیں کر سکتا کیوں کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ الوّوشی نے ہاتھ بڑھا کر اندھرے میں لکڑی کے تکڑے کو محسوس کیا اور پھر اے پکڑ کر بورسے زور ہے تھینچا جس سے پہاڑوں کا بونا آزاو ہو گیا۔ بونے نے کہا 'دشکریہ الوّوشی! تم بہت نیک انسان ہولیکن ٹانگ کے ٹوٹے نے کہا 'دشکریہ الوّوشی! تم بہت نیک انسان ہولیکن ٹانگ کے ٹوٹے نے کہا 'دشکریہ الوّوشی! تم بہت نیک انسان ہولیکن ٹانگ کے ٹوٹے نے کہا 'دشکریہ الوّوشی! تم بہت نیادہ بوجھ ہے محسوس ہورہا ہے۔ '' الوّوشی نے بونے کو کہا 'درکوئی بات نہیں، میں محسوس ہورہا ہے۔ '' الوّوشی نے بونے کو کہا 'درکوئی بات نہیں، میں محسوس ہورہا ہے۔ '' الوّوشی نے بونے کو کہا 'درکوئی بات نہیں، میں محسوس ہورہا ہے۔ '' الوّوشی نے بونے کو کہا 'درکوئی بات نہیں، میں محسوس ہورہا ہے۔ '' الوّوشی نے بونے کو کہا 'درکوئی بات نہیں، میں محسوس ہورہا ہے۔ '' الوّوشی نے بونے کو کہا 'درکوئی بات نہیں، میں محسوس ہورہا ہے۔ '' الوّوشی نے بونے کو کہا 'درکوئی بات نہیں اس کے گلے میں مائل کر لیں۔

الوونی نے بہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا اور جلد ہی بہاڑ پر اس جگہ پہنچ گیا جہاں وادی میں اس کے مویشیوں کی چراگاہ تھی۔ وہاں اس نے مویشیوں کی جراگاہ تھی۔ وہاں الوونی نے مویشیوں کے لیے باڑہ بھی بنایا ہوا تھا۔ باڑے میں پہنچ کر الوونی نے بونے کی ٹانگ پر پھی کی اور اسے مضبوطی سے باندھ ویا اور رات سونے کے لیے گھاس پھونس کا بستر بنا دیا۔ صبح جب بونے اور رات سونے کے لیے گھاس پھونس کا بستر بنا دیا۔ صبح جب بونے نے الوونی سے رخصت جاہی تو وہ تہد ول سے ممنون تھا۔ اس نے الوونی سے کہا ''تم بہت رحمل انسان ہو۔ ایک دن تہیں اس نیکی الوونی سے کہا ''تم بہت رحمل انسان ہو۔ ایک دن تہیں اس نیکی کا بدلہ ضرور ملے گالیکن اٹوونی جلد بی اس واقعہ کو بیسر بھول گیا

2015 હીયુક

باڑے کی ایک کھڑئی میں بیٹھا پھلتی برف کے جھرنے بنتے و کیورہا القا۔ اب پہنااوں پر کہیں کہیں برف کا سفید رنگ نمایاں تھا۔ پھراس ت رہانہیں تمیا اور وہ او نجی چوٹیوں کی طرف روانہ ہو گیا جہاں بہاڑوں کے اونے کا فلیلہ رہنا تھا۔ اس نے بوتے سے ملنے کی منتنب جابه پر سمنانوں انتظار کیالیکن دُور دُور تک اس کا نام و نشان نظر خيس آرہا تھا۔ اس کے دل میں وسوے آنے لگے کہ شاید وہ بھی دوبارہ اسنے موبنی نہ دیکی سکے لیکن اچا تک اسے وُور سے مویشیوں کے گاوں بیں بندھی تھنٹیوں کی آواز آنے لگی۔ پھران کے کھروں ک آ دازیں اور ساتنے ان کو ہانکنے والوں کی مخصوص آ دازیں بھی اس کے کان سے نگرائیں ، اس نے دُور سے ایناریور آتا دیکھا۔ لاتعداد چلتی ہوئی مویشیوں کی ٹانگوں میں سورج کی روشنی چھن رہی تھی اور سویشیوں کے جسموں کی جلد روشنی میں ریشم کی طرح جگ مگ اگر رہی تھی۔ الوومني كى كانت مجينسين كيا موثى تازى مهور بي تحيين اور وه اتني خوب صورت کھی وکھائی نہیں دی تھیں جتنی آج نظر آربی تھیں۔ رپوڑ کے آ کے پیاڑوں کا بونا خرامان خرامان اپنی سبک رفتاری سے جلا آ رہا تھا اور اس کے منہ سے رپوڑ کو ہاتھنے کی مخصوص اوازی نکل رہی تھیں۔ رپوڑ کے بیچھے کچھ اور بونے کے قبیلے کے لوگ تھے جو نوزائیدہ اور چھوٹے بچھڑوں کوسنجال رہے تھے۔ وہ تعداد میں استے تھے جن کی گنتی کرنا مشکل تھا۔ اٹوومنی کو ڈر کگنے لگا کہ جس طرح اس کا رپوڑ خطرناک چٹانوں پر چل رہا ہے، کہیں وہ کسی گھائی میں نہ کر جائے ليكن وه بونے كے بيچيے ہر نيوں كى طرح أنجيلتى كووتى آرہى تھيں۔ الوومني اتنا خوش تھا كہ جوش جذبات ميں بونے كى كبى مولى تنبیه یکسر بحول گیا۔اس نے اپنی سب سے محبوب گائے کور ہوڑ کے اخر میں آتے دیکھا تو اس نے اے آواز کے کر کہا: "شمرادی، شہرادی! شہرادی دھیان ہے، احتیاط سے سے تع آؤ۔ ابھی اس نے چلا کر بہالفاظ ادا بی کیے سے کہ شہراوی نے اسے ایسی نظروں ہے دیکھا جیسے وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ گہرائی میں گرگئی۔اب اٹوومنی کو خاموشی کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ دوبارہ اس نے منہ سے ایک لفظ نبیس نکالا، جب تک تکمل ربوڑ حفاظت ہے چراگاہ تک نہیں پہنچ گیا۔ اگر جدوہ این پیاری گائے کے جانے سے بہت رنجیدہ تھالیکن جلد ہی وہ اینے ربوڑ کی شادانی میں کھو کر اس عم کو بھول گیا۔ لہذا الوومنی نے اسے کیے ہوئے نیک کاموں کی وجہ ہے وہ سارا سال خوش حالی میں گزارا بلکہ جب تک وہ زندہ رہا اسے نتھے دوستوں کی وجہ سے خوش حال ہی رہا۔

کیوں کہ وہ ہر وقت زراعت کے کاموں میں مصروف رہنا تھا۔ دراصل اس سال اس کے انگر مند رہنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ سارا سال بارش کے سرف پڑیر قطرے ہی آسان سے برہے تھے۔ وہ اس سال اتنا غلبه الملها نهيس كريايا بتماجس سے وہ اسينے مويشيوں كا پیٹ بھرسکت اور آ کے سردیوں کی آید آید تھی۔ ایک شام در گئے وہ انبیں تظرات کا مراز تھا کہ اس نے دروازے پر وستکسی۔ ظاہر ہے وہ بہاڑوں کا بوما تھا۔ وہاں اس دفت الودمنی کو ملنے کون آ سکتا تھا۔ بونے نے آئے ہی الوومنی کوشام بخیر کہا اور اس سے اندر آنے کی اجازت ما على-"اوه! اليها تو الارا ننها دوست آيا ہے۔ باہر كيول کیرے ہو، اندر آجاؤ۔'' انوومنی نے اسے اندر بلاتے ہوئے کہا اور بھرا ہے اپنے پاس ہے ایئنوں کے چولیج میں جلتی آگ کے قریب بھا لیا ہونے نے کہا: ''اس وفعہ خزاں کے سے ورختوں سے جلدی جمرنا شروع ہو گئے ہیں اور دو سال سے کھل کر بارش تبین بری۔ محص معلوم بالوومي مم ال رجه سے رنجيده مو- الوومي نے يونے کو بتایا کہ واقعی موسم کے حساب سے سیال اتنا عمدہ نہیں تھا۔ مبان نے بیس کرانی بات جاری رکھی وہ کہنے لگا: "تم بہت نیک انسان ہواٹوومنی! تم نے ہمیشہ میری اور میرے قبیلے کی بہت مدد ک ے۔ اب وقت آ گیا ہے جب ہمیں تمباری مدو کرنی جاہے۔ اس سال کی پہلی برف پہاڑوں کی چوٹیوں پر اگر کر انہیں سفید کر چکی ہے اور ایکے ایک دو دن میں تم مجبور ہوجاؤ کے کہ اپنی گائے جمینوں كو باڑے ميں اعدر لاكر باندھ دو كيوں كمسردى ميں وہ باہر نبيس ج سكتيس سكين مميس ايدا كرنے كى ضرورت بيس ہے۔ انبين آنے والى سرواوں میں ہمارے یا سے دو۔ ہم ان کی اچھی طرح و کھے بھال كريس مح اور الطلط موسم مباريس مم يبيس آ جانا اور جب جم تمہارے موسی واپس کریں کے تو تم دیکھنا وہ کتنے موٹے تازے ہول سکے۔'

اٹوونی اس مشورے کو دل و جان سے مان گیا لیکن ہونے نے اٹوونی کو آخری نصیحت کی۔ ''اٹوونی! ہیں نے تہہیں ایک بات کی سنیبہ کرنی ہے۔ جب ہم تہارے مویشیوں کو او نجائی سے تہارے یاس لا کیں جے۔ جب تک تمام مولیٹی چراگاہ تک نہ پہنچ جا کیں آواز دے کرنہ بلاتا ورنہ وہ کسی گھائی ہیں گر کر مرجا کیں گے۔'' اسکے دن بہاڑوں کا ہوتا اپنے ساتھیوں سمیت اٹوونی کے مویشیوں کا ریوڑ اپنے آگے دگا کر روانہ ہو گیا۔ اگلے موسم بہار میں اٹوونی کا روانہ ہو گیا۔ اگلے موسم بہار میں اٹوونی شدت سے اپنے مویشیوں کی واپسی کا انظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے شدت سے اپنے مویشیوں کی واپسی کا انظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے



دوسال سلے ایریل کی 20 تاریخ کو یا کتان کی فضائی تاریخ کا دوسرا برا حادث ہوا۔ جب اسلام آباد کے قریب ایک بی ائیر لائن کا طیارہ گر کر تیاہ ہو گیا۔ حادثے کے بعد مختلف ماہرین کی مختلف قیاس اً رائیاں تھیں ۔ کچے لوگوں کے مطابق باکٹ کی حد سے زیادہ خوداعمادی حادثے کی وجہ سے بی تو اکثر لوگ خراب موسم کو اصل وجہ تظہراتے رے۔ کچے لوگوں کے ودیک پاکٹ کو موسم کی خراب صورت حال کے بیش نظر جہاز کا رُخ لا ہور یا بیٹاور کی طرف موڑ وینا جاہے تھا جب کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جہاز کی میٹی بینس مادیے کی بنیادی وجه بنی۔ سول ایوی ایش انتقارتی جو جہازوں کو کنٹرول كرنے كا ايك ادارہ ہے، إن كے بقول جہازك حالت بالكل تھيك تحى؛ تاہم بدسب اس وقت تك قياس آرائيال بين، جب تك كه جہاز کا بلیک بائس اصل صورت حال نہیں بتاتا۔ بلیک بائس کو ڈی کورڈ كرنے كے ليے بيرون ملك بھيج ويا كيا اوراس كے ذريع سے ملنے والى ربورث كى بنياد ير بى كوئى حتى رائ قائم كى جاسك كى-لیعنی اس حادثے کی وہ چیز جس یر ساری کارروائی کی بنیاد

ہے، وہ ہے بلیک باکس۔ یہ بلیک باکس ہے کیا .....؟ ایوی ایش میں اس کی اہمیت، ساخت اور تفصیلات کیا ہیں؟ آئے اس کے متعلق این معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔

لیب ٹاپ بنانے والی کمینیاں اکثر سے متی نظر آتی ہیں کہ ان کا بنایا ہوا کمپیوٹر ہرطرح ہے اب ڈیٹ اور محنوظ ہے۔ اے جہال جاہیں، لے جاکر استعال کریں۔ اے 15 نٹ کی بلندی سے سے بھیلیس تو بیرٹوٹے گانہیں؟ اور کیا واشنگ مشین کے یانی تجرے مب میں گھومنے کے بعد بھی یہ درست طور پر کام کا سکے گا؟ اگر اسے صحرا کی اڑتی ریت کے ٹیلوں کے پنچے دہا دیا جائے تو کیا یہ جربھی کام کر سکے گا؟ جی ہاں، آپ نہیں جانے لیکن سے حقیقت ہے کہ لیب ٹاپ کی کارکروگی اس سے بھی زیادہ ہے گرسوال سے کہ اس طریق کے مناطق اقدابات كى آخر ضرورت كيول ييش آئى ہے؟ اس كا جواب سے كيال مين موجود ڈیٹا اس قدر قیمی ہوتا ہے کہ بداس سے بھی زیادہ حفاظتی . اقدامات کا متقاضی ہے اور پھر جب معالمہ کی طیارے کے"بلک باكس كا مونوان كى اہميت بہت برخ خاتى ہے۔اس ليے كذاس بلك ماكس ميس سفركرنے والے سينكروں لوگوں سے آخرى لمحات كا ويثامحفوظ ہوتا ہے۔ یہ بلیک باکس وجة واروں کے آخری الحات کی کارکردگی کا ثبوت ہوتا ہے اور ان کی کی یا کوتائی کالعین کرتا ہے۔

جہاز میں موجود بلیک بائس ہر برواز کائمل ڈیٹا اسے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ اس باکس میں جہازی رفتار اور جہاز کے عملہ کی آوازیں مجى موجود موتى بيں۔ چنانچہ يہ بھى ديجينے بيس آيا ہے كہ جہاز كے تباہ

ہونے کی صورت میں ہمیشہ ماہرین کو اس کے بلیک باکس کی علاق رہتی ہے کیوں کہ یہی بلیک باکس ان بنیادی وجوہات کا تعین کرتا ہے جو ماہرین کو اس تہدتک لے جاتے ہیں جو حادثے کی وجہ بنتے

ہں یعنی جہاز کا حادثہ کیسے اور کن حالات میں ہوا۔

بلن کاک بٹ میں کی ایک مائیکردفون گے ہوتے ہیں۔ یہ جہار سے عملہ کی گفتگو سے لے کر جہاز کی اُڑان کے دوزان معاول جہاز سے عملہ کی گفتگو سے لے کر جہاز کی اُڑان کے دوزان معاول سو پجر ہے ہیں۔ یہ تمام آوازیں جہاز کے بیک باس بین مقاطب ہو جاتی ہیں۔ یُرانے بلیک باسمز میں مقاطبی کے بلیک باسمز میں مقاطبی کے باستعال کیا جاتا تھا جب کہ آن کے بلیک باسمز ڈیکیٹل میموری کے حال ہیں اور حادثہ سے دو گھنٹے قبل کے حالات بھی دیکارڈ کر رہے ہیں۔ جہاز میں ایک اور قسم کا بلیک باس جے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ کر ایکارڈ کر ایکارڈ

در حقیقت بلیک باکس ہارڈ وئیر اور سوفٹ وئیر کا ایک شاہکار ہوتا ہے۔ جے ایک ایسے مطبوط صندوق میں بند کیا جاتا ہے کہ فضائی حادثے کی صورت میں اس کی تابی کا ایک فیصد بھی امکان نہیں ہوتا حالال کہ یہ ہوائی حادثے کی صورت میں گئی میان کی او نچائی سے حالال کہ یہ ہوائی حادثے کی صورت میں گئی میان کی او نچائی سے والی حادثے کی بعد تباہی والے علاقے میں بلیک باکس کی خلاش کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ای دن اور بعض اوقات دو، تین دن میں بلیک باکس مل جاتا ہے۔

بیک باکس کا اندرونی حید جمل کے اندر ریکارؤنگ ڈاوائل بوق ہے، فیطا نیم کا بنا ہوتا ہے۔ اس کے اوری جھے پر الیونیم کی تہہ ہوتی ہے جوسلیکا سے ڈھائی ہوتی ہے۔ فیطانیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ بید او نیچ درجہ حرارت پر کھلتا ہے۔ اس طرح اس میں ریکارڈنگ کے آلات بھی اس فتم کی دھات کے بے ہوتے ہیں جو ریکارڈنگ کے آلات بھی اس فتم کی دھات کے بے ہوتے ہیں جو بیک باکس کو دو ہزار فارن ہائٹ یا ایک ہزاد ایک سوڈگری پر رفیس نواس کا ڈیٹا ضائع ہوسکتا ہے۔ البت اگر یہ پائی بڑار یاف نڈنی مرفع الی بڑار یاف نڈنی مرفع الی بڑار یاف نڈنی مرفع موسکتا ہے۔ البت اگر یہ پائی بڑار یاف نڈنی مرفع الی باکس کو دو ہزار فارن ہائٹ یا ایک ہزار ایک وزن سے بھی محرف فی مرفع الی باکس کی موجود ڈیٹا قابل استعمال ہوسکتا ہے۔ بلیک ہاکس کی مضبوطی اور پائیداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مضبوطی اور پائیداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مضبوطی اور پائیداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مضبوطی اور پائیداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ میں بھی گر جائے تو خراب نہیں ہوسکتا، خواہ ایک

صدی ہی کیوں نہ گزر جائے۔

جہاز کے اندر بے شارسٹرز لگے ہوتے ہیں جواس کی رفتار، زاویہ، ہائیڈر پریشر، الیکٹرک سٹم، ایندھن اور دیگر معاملات کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں۔ جدید بلیک ہاکسز میں پیرامیٹرز سے زائد ریکارڈنگ کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔

شہری ہوا بازی کی اگر ابتدائی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہم ویکٹین کے کہ شروع میں بلیک بائس صرف ساہ رنگ کا تھا، گر اب اس کا رنگ نارنجی ہوتا ہے۔ میں رنگ تفتیش کاروں کو بلیک بائس تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔

ر بلیک باکس سمندر کے ادیر حادثہ ہونے کی صورت میں زیر آب ایک باہ تک ہرسکنڈ کے بعد سکنل بھیجنا رہنا ہے۔ حادثہ کے بعد سکنل بھیجنا رہنا ہے۔ حادثہ کے بعد بلیک باکس مل جاتا تو انسے ڈی کوڈ کروایا جاتا ہے۔ لیبارٹری میں سلے جا کر اس میں موجود ڈیٹا کو ڈادن لوڈ کیا جاتا ہے۔ بھر حادثہ جیسا ما تول پیدا کر کے سنا جاتا ہے۔

بلیک باکس کا ڈیٹا عموماً ارولائن، جہاز ساز ادارے اور تحفظ عامدای متعلقہ ایجنسیاں حاصل کرتی ہیں اور ڈیٹا کی ڈی کوڈ تک کے ا کے عام طور پر زبان کے ماہر کی خدمات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ بلیک ہاکس کی تاریخ سے کہ اے کیلی بار آسریلیا کی ارونانکل رئیرج لیبارٹری میں 1954ء میں تیار کیا گیا۔اس کے موجد کا نام ڈاکٹر وارن تھا جو جہاز کے ایندھن کا اسپیشلست تھا۔ ای سال جہازوں کے ہونے والے حادثات کے حوالے سے ایک خصوصی ر بورث بھی شائع ہوئی تھی جس کے مقیم میں ڈاکٹر دارن كى ايجادكوسامن أكركرايك بروتو نائب ايف دى آريا اي آر ایل فلائث میموری پرنٹ تیار کرلیا گیا تھا، مگر اس وفت تک وُنیا تھر میں شہری ہوابازی کے ادارے اس ایجاد کی اہیت سے بے نیاز تھے، کیکن پھر 1958ء میں برطانیہ نے اس میں رکھیسی ظاہر کی اور ڈاکٹر واران کو اس کا ماڈل بنانے کے لیے کہا تھیا جس کا نام "Red Egg" رکھا گیا۔ بینام اس کی ساخت کی وجہ سے رکھا گیا تھا، جے بعد میں ایک سحافی کے منہ سے بے ساختہ طور پر نکلنے والے نام بلیک باکس (Black Box) سے منسوب کر دیا گیا۔ چونکہ ابتدائی طور پر اس میں دلچیسی برطانیہ نے ہی لی تھی، اس لیے سب سے پہلے اس کا استعال برطانوی طیاروں میں ہی ہوا۔ ایک



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





مميراحمد كرات (ببلا انعام 195روي كىكت)





گر زبیر جشدعلی، خانیوال ( تیسرا انعام :125 روپے







محد عبدالله ، نوبه نيك سنكه (يانجوال انعام :95 روي كى كتب)

عائشہ ظغر، رجم بارخان (چوتھا انعام: 115 روپے کی کتب)

کھا چھے مصوروں کے نام بدور بعد قرعدا تداری: جوہر بیداوریس، سیال کوٹ ۔ جوہر سے ایکس، لاہور۔ عائشہ صدیقہ، لاہور۔ ماریدادریس، سیال کوٹ۔ والح فاطر، راجہ جنگ۔ فائزہ رزاق، خانیوال - ایمان الجم، ملک بور-سمعید تو تیر، کراچی - جمیر رشید، راول پیژی - عائشه انقل، لا دور - اذکی آصف، بناور به ناومیه بشیر، سیال کوث - آمندا قبال، گوجرانواله - ماه نور خان، اسلام آباد - مائزه حنیف، ببادل بور - نومره سر، کراچی - فضد سکندر، سرگودها - عائکه سبیل، لا بور - عزیر جمل، آرون جمل ، حبل الیاس، نوید حمید، سیال کوث - ایقه فاطمه، کراچی - ملائکہ رؤف، لا ہور۔ عدنان ملک، راول بینڈی ۔ طاہر بشیر، حیدرآباد \_ زینب اظہر، ملتان - عطیہ خورشید، جبلم - آصف اقبال، سیال کوٹ - وقاص صادق، اسلام آباد - ملائکہ اشناق، شیخو بورو و نورید بونس، وزیر آباد محمد رزاق، گوجر خان میائزه بشارت، بادید بشارت، میر بور آ زاد کشمیر شعیب اختر، کراچی ما فاطمه صاوق، راول پندی آصف سیل، ایست آباد به

بدایات: تقسور 6 ایج چوزی، 9 ایج لمبی اور وسلین مور تصویر کی بشت پرمسور اینا نام : عمر، کلاس اور بورا یا مکفے اور سکول کے برال یا مید مسریس سے اقدیق کروائے کہ تصویر ای نے بالی ہے۔



र्देश गर्जे 8 स्पर्धे